

ئىلادقات انسان لاعلى مىن دُومرول كوتكليف ئېنچار يا بوتا ب اوراك احساس كنين بوتا إسى بات كوندنظر ركھتے بُولے سي تاب لاسى كئى ہے

# مري وكليف البيح

اس كتاب ميس قرآن كريم اوراهاديث مباركه كى روشنى ميس اكابرك مُستندوا قعات كيساق مندرج بذيل أموركا إهمام بحى كيالياهي-

- دور ول كوتكليف عياني كاندازوفوائد
- دوكرون كوخوش ركفنا وزحب رخوابى كى تدابير
- · معاترت ومعاملات كى درستكى كى ترغيب
- برے اخلاق سے بینے کے نصیحت الموزمضامین

یقیناایک ایس کتاب جس سے توسس گوارزندگی کا راسته ملے۔

تقريظ مَصْرَتْ وَكُلانًا ابْن لَحْسَعٌ بِينَ مِنْ الْمِنْ الْمَاذَالِيَّةُ وَبِي شَرِيتِهِ الْمِائِمَةِ الْفَالِقِيدِ رَابِي

جع وتاليف مُحَمَّل جَمَا وَثَالِي (قَالَ مُعَامُون النَّلِيَ عَلَى مِنْ الْوَلِيِي)

مكتب بين والعيام

G-30 ماسٹوڈنٹ بازار ، نزومقدی مجد، اُردوبازار ، کراچی ۔ فون: 2726509

جُلْمِقُوق بَقَ فَالْيُرْكِفُوظُهُمُ

11020308

اسٹاکسٹ

مكتتبا بينك ولعيسلم

زوجامع مجد نبوناؤن كرايي

فول: 4916690,2018342 - 021 موبائل: 0300-8213802

على: Sales@mbi.com.pk: الى الله Sales@mbi.com.pk

كتاب كانام: من كوتاليف دو يجي اشاعت دوم: ١٣٠٩ د بمطابق ٢٠٠٨

ناش يكاديد لرزيك

ST-9E بالك ٨ بخلش اقبال مرايي فون فبرز: 92-21-4976073 +92-21-4976073

دىباك www.mbi.com.pk

مِلنْ الكِريكِونية

الله الارواسلاميات الرووياز الروال جور فوان 1942-7243991 فوان 1942-7243991 من الارواب المنافع الله المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع المنافع

الله عند المتبد المداوية المبدولات المبدولات

الماميكت خانه كافي افودايت آياد فون 340112 و 1992-340112

12 كلتيد شيد ميد مركى رود و اكوشك فون: 081-662263 الله كاتب مركز ، فير أير رود و الكوشك في 071-5625850

10244-360623 في الركاف الواب شاو من 1244-360623 في ال

المران منزود اكثر بارون وال في اليمولي من وحيد رآباد فون 3640875-022

الإحافظ كتب فاند مروان

المعتبد المعارف وعلد جنكى ويثاور

ئِسَى كُوْتِكِلِيْفِ فَ وَيَحِيرُ جَسَّى كُوْتِكِلِيْفِ فَ يَحِيرُ

#### فهرشت مِضَامينُ

| 1  | 11- | ( )                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------|
| -  | 10  | مقدم                                                |
|    | 19  | کلیف ہے بچاؤ کا پہلا راستہ                          |
| ŀ  | 19  | آواب معاشرت كالحاظ                                  |
| ľ  | *   | الله دالون كي صحبت                                  |
| ľ  | 7   | سى كوتكليف شەرىخ كے فوائد                           |
| ľ  | Ť   | وٹیاجنت بن جائے گی                                  |
| ,  | +   | امام غزالي دحمه الله كاخطاب                         |
| ,  | +   | انساف، بحلائي اورصله رحي                            |
| r  | Α   | نكليف سے بحاؤ كا دوسرا راء ته                       |
| t  | ٨   | گرین داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا                   |
| ٢  | ٠   | اجازت طلب كرنے كى محكمتيں اوراہم مصلحتيں            |
| r  | 7   | اجازت طلب كرنے كامسنون طريقه                        |
| ٢  | ۵   | اجازت ليتے وقت اپنانام مجي ظاہر كرے                 |
| ٢  | 4   | دستک کے بعد خاموثی خلاف ادب ہے                      |
| ۲. | 4   | ورميانے اعداز ميں وستك وے                           |
| ۲. | 4   | اجازت کے لئے جدید طریقوں کا استعمال                 |
| 7  | ١   | ملاقات كالمرارث كرب                                 |
| 10 | 9   | انتظار کے بعد جواب ندآئے تولوث جائے                 |
| m  |     | عالم یا بزرگ کے وروازے پر افیروستک دیتے انتظار کرنا |
|    |     |                                                     |

#### بسيراللهاالرها لرحيي

# ﴿ ضَرُورِي إِزَارِشُ ﴾

السُّلامُرَعَلَيْتُ مُرَوَّرَمَ هُمَّةُ اللهِ وَيُرَكَالَةُ اللهِ وَيُرَكَالَةُ اللهِ وَيُرَكَالَةُ اللهِ وَمُرات على وَلا مِن اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مزیداس کتاب کے متعلق کوئی اصلاحی تجویز ہو توضرور بتائیں۔ اس کتاب کی تھی اور کتابت پر آلے منگ کی لاڈ کافی محنت ہوئی ہے امید ہے قدر دان لوگ مسلمانوں کے لئے کی گئی اس محنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہے قبولیت کی دعاکرتے رہیں گے۔

جَوُّ اَكْمُ اللهُ خَيْر اُ آپ كيتى آراء كينظر اهباء بيت العلم درست

|      | عَى وْتَكَارُيْتَ بِيحَةً                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ۸٠   | G تكليف كاتيسراسب: گزرگا بول شي زكاوث دالنا                 |
| AF   | نكيف كا چوتقاسب: شاهراهول بركهيلتا                          |
| ٨٣   | © تكلف كا يانج ال سب: فلط باركنگ                            |
| 19   | ن تكليف كالجمناب فلط وما تيك                                |
| 91   | @ تكليف كاما توال مب: اوقات ضائع كرنا                       |
| 94   | فياع وت خور كثى ب                                           |
| 9.4  | فيليفون يركمي بات كرنا                                      |
| 99   | ۵ آکلیف کا آ مخوال سب: مشترک اشیاء کا غلط استعمال           |
| 1+1  | شترك بيت الخلاء كااستعال                                    |
| 1-1  | و تكيف كانوال سبب: پينځ كى يو                               |
| 1+9  | 🕡 تكليف كا دسوال سبب: بلا اجازت كى كى چيز استعال كرنا       |
| IIr. | الكف كالار موال سب بحى اواركى طرف عيسر بوليات كا فلط استعال |
| 114  | الكلف كابار وال سبب عدم تعاون                               |
| 114  | ہو نمین کے ساتھ اتعاون                                      |
| HA   | شاگردے ساتھ تعاون                                           |
| 119  | 🕝 تكليف كاتير بوال سب: ويوارون يرجا كنگ                     |
| rr   | الكيف كا چود وال سبب: بموقع سلام كرنا                       |
| rr   | 🕦 حلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا                               |
| **   | ⊕ بغیر سلام کے مصافحہ کرنا                                  |
| rr-  | بڑے بھائی کا ایک دل چپ واقعہ                                |
| ro   | لعض جگه سلام کرنا محروه ب                                   |
| ro,  | سلام کی وجہ نے فرض ٹماز ٹوٹ گئی                             |
| ro   | مصافح کآ داب                                                |
| 77   | مجلس کے دوران سلام کرنا                                     |

| **** | تکلیف ہے بچاؤ کا تیسراراستہ                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                       |
|      | کی کا نداق اُڑائے اور برے القابات وینے ہے بھے                                         |
| 4.   | يجان كى غرش ك بعض القابات ك يكارنا جائز ب                                             |
|      | ا چھے القابات ہے یاد کرنا سنت ہے                                                      |
|      | تکلیف ہے بچاؤ کا چوتھارات                                                             |
|      | بدگمانی اور غیبت کی ممانعت                                                            |
| 9    | € 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                               |
|      | الن كى كل يا في اقسام إن                                                              |
| ř,   | • ومت بحس<br>کر برد در ب                                                              |
| -    | کسی کا تحط بلا اجازت و یکھنا                                                          |
| ۵    | محی کا فون سنتا<br>حرمت غیبت                                                          |
| ۵    |                                                                                       |
| 2    | me - relate                                                                           |
|      | . 2 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                              |
| 15   |                                                                                       |
| ır   | تکلیف ہے بچاؤ کا پانچوال راستہ                                                        |
| 11-  | زبان اور باتھ کی حفاظت<br>زبان سر تکاف در منا کا مطا                                  |
| 17   |                                                                                       |
| 12   | زبان كا تك كا ايك قصد                                                                 |
| 1.4  | زبان کی آفتی                                                                          |
| 14   | زبان یوی څوفاک چیز ہے۔<br>کم گوئی افتیار کرنے کے طریقے                                |
| 4.   |                                                                                       |
| 45   | 🛈 تكايف كا پېلاسې: لا وَوْ البِيكِر كا غلط استعال                                     |
| ۷٨.  | • تکلیف کا دومراسب: ناجا زنتجاوزات<br>• (بیکنے دلیسل ژرمنی) • • • بیکنی دلیسل ژرمنی ک |

| 9    | يِنِي وَبِكِلا فِيتُ بِينِينَ                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| iro  | حاجت مند کی سفارش کر دو                                            |
| ILA. | سفارش کا دکام                                                      |
| IMA: | ناال كے لئے منعب كى سفارش                                          |
| 1172 | 🕜 خارش، شہادت اور گواہی ہے                                         |
| 102  | 🔾 بری سفارش کناه ې 🔾                                               |
| IMA. | المقدر الأراث كامقصد صرف الوجد ولانا                               |
| 1179 | ﴿ عَارِثُ اِیک مشورہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 10+  | تکلیف ہے بچاؤ کا دسوال راستہ                                       |
| 10+  | معاملات کی صفائی                                                   |
| 10+  | معاملات كى صفائي وين كااجم ركن                                     |
| 10+  | تين چوتھائي دين معاملات مل ہے                                      |
| 101  | معاملات كى خراني كاعبادت يراثر                                     |
| 101  | معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے                                       |
| IOT  | حضرت تحالوي رحمه الله تعالى اورمعاملات                             |
| ior  | ایک سبق آموز واقعه                                                 |
| 100  | حضرت تفاتوي رحمه الله تعالى كاايك واقعه                            |
| IOM  | معالمات کی خرابی سے زندگی حرام                                     |
| 100  | حضرت مولانا محمر يعقوب صاحب رحمة الله عليه كاجتدم مشكوك لقيم كحانا |
| roi  | حرام کی دوتشمیس                                                    |
| ۲۵۱  | باب بيۇل كەشترك كاروپار                                            |
| 104  | باپ کے انقال پرمیراث کی تقسیم فورا کریں                            |
| 104  | مشترك مكان كي تقيير مين حصد دارون كاحصد                            |
| 109  | حطرت مفتى صاحب رحمه الله تعالى اور ملكيت كي وضاحت                  |
| 109  | حضرت دُاكثر عبدالتي صاحب رحمدالله تعالى كي احتياط                  |
|      | حضرت دُاكْرُ عبدالتي صاحب رحمدالله تعالى كى احتياط                 |

| ين ا  | يشي كوتبكا                              | Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14    |                                         | کھاٹا کھانے والے کوسلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| 174   |                                         | @ تكليف كا چدر موال سبب: كالم كلوج وفش كوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ITA   |                                         | 🚯 تكليف كاسولبوال معب: كسي كوذ بني تكليف يش ( النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| 179   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İ   |
| 11-   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| IPI.  |                                         | , de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| 111   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| 111   |                                         | 🛈 جھوٹ کا پہلا وہال: فرشتوں کی نفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| irr   |                                         | المنظم المن | 1   |
| 11-1- |                                         | © جھوٹ کا تیسراوبال: مال سے برکت کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| ira   |                                         | ﴿ جِموتُ كَا جِوْتِهَا وَبِالَ: اللهُ تَعَالَىٰ كَى نارانسَتَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|       |                                         | (ع) جبوث كا يا نجوال وبال: جموني كواني كاارتكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| 100   | *************************************** | آ جوث كا چيناوبال: وعده خلافي كا ارتكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| IFY   |                                         | (ع) جوت كاساتوان وبال: منافقت كي علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| IF4   |                                         | 24 141 . 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| 112   |                                         | نکایف ہے بیجاؤ کا ساتواں راستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |
| 1179  | *************************************** | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
| 11-9  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| im.   |                                         | 2 d. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| IM    |                                         | تہت والزام زائی ہے پر بیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| IMP   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 100   |                                         | خواتین اور تبتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ILL.  | *************************************** | اپٹے عزیز اور بیوی بچول کو تکلیف سے بچاہئے<br>کا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |
| Imp   |                                         | کلیف ہے بچاؤ کا نوال راستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 100   | *************************************** | یغیرد ہاؤ کے جائز سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| L     |                                         | (ئين)(يل) (ريان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *** |

| 1,,,,,, | Z=CIKIJU                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IAF     | تقم وضبط كى پابندى تكليف سے بيختے كااكي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| MAI     | نكليف ع بحياد كابار موال راسته                                                 |
| IAY     | مخلوق خداے جدردی و خرخوای                                                      |
| 19-     | وين أور خيرخوان لازم وطرّوم                                                    |
| 197     | مخلوق سے جدردی خالق سے محبت کی علامت                                           |
| 191"    | حفزت يوسف عليه السلام كي خيرخواني                                              |
| 194     | نى اكرم صلى الله عليه وسلم كى الى أمت كے ساتھ خير خوانى وشفقت                  |
| T+A     | خاموش خدمت                                                                     |
| rı.     | حضرت عمر رضى الله تعالى عند كا واقعه                                           |
| rır     | ایٹار و ہدروی کی تین بہترین مثالیں                                             |
| rin     | فيحت آموز پيلو                                                                 |
| riz     | نفرت گناہ ہے ہوگناہ کرنے والے سندہو                                            |
| FIA.    | حیوانات کے ساتھ خیرخوائ کی مثالیں                                              |
| rrr     | باندی کے ساتھ بھلائی و خیرخواتی                                                |
| rrr     | غیر مسلمون سے جمدردی و بھلائی                                                  |
| rrr     | دوسوكون كى جدردى                                                               |
| 114     | سوكن كاسبق آ موز خط                                                            |
| rra     | ایثار و جدر دی کی جیتی جاگتی تصویر                                             |
| rrr     | حاجت مندول كساته بهلائي وفيرخواي                                               |
| rrr     | منعيفوں كے ساتھ خير خواتى                                                      |
| rro     | تحكيم الامت معترت قعاتوي رحمه الله تعالى                                       |
| rry     | مفتى شفع صاحب رحمه الله تعالى كي اولا وكومشفقات نصيحت                          |
| rra     | رشته دارول کے ساتھ صلدرحی و جدردی                                              |
| rra     | تمام انسان آپس میں رشتہ وار بین                                                |
|         | (بَيْنَ العِلْ أَبْدُ                                                          |

| 4+  | *************************************** | حاب ای دن کرلین                      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 41  |                                         | حقیقی مفلس کون؟                      |
| 41  | راحته                                   |                                      |
| 41  |                                         | خوش اخلاتی                           |
| 40  |                                         | وين ش اخلاق كاورجه                   |
| 77  |                                         | اخلاق کے مراتب                       |
| AFI |                                         | "حن اخلاق" کے کہتے ہیں؟              |
| 149 |                                         | "بَذْلُ الْمَغُرُوف، كي صورتين       |
| 14+ |                                         | "كف الأذي" كي تفصيل                  |
| 141 | ندر کھنے کی مثالیں                      | محريلوآ داب معاشرت كى رعايت          |
| 121 |                                         | میشکالفظ براخطرناک ب                 |
| 141 |                                         | كفُّ الادْئِيٰ كَ سُمَّالِين         |
|     | لى خاص سنت                              |                                      |
| 125 |                                         | بعض لوگول کوند مسکرانے کی وجو ہا۔    |
| 120 |                                         | مرانے کواکہ                          |
| 140 | *************************************** |                                      |
| 141 |                                         | مسکرانے کے معاشرتی اثرات             |
| IZA | - 11                                    | خنده پیشانی سے ملاقات کرنا''صدقهٔ    |
| 149 |                                         | دومرول کوخوش رکھئے                   |
| IA+ |                                         | دوسرول كوخوش كرنے كا متيجه           |
| IAI |                                         | گناہ کے ذریعے دوسروں کوخوش ندکر<br>: |
| IAI |                                         | فيضى شاعر كاواقعه                    |
| IAT |                                         | الله والے دوسرول كوخوش ركھتے ہيں .   |
| IAP |                                         |                                      |
| IAP |                                         | زم اعدازے فی عن المنکر کرے           |
|     |                                         | (بين العِلم أيث)                     |

يسمرالله الرحسن الرحي

قريظ

حضرت مولانا ابن ألحن عباسي صاحب مرظله العالى

استاذ الحديث، جامعه فار وقيه، كراجي

بیت العلم کے احباب کو اللہ تعالی بہترین جزائے خیرعطا فرمائے کہ اُن کی تصانیف و تالیفات معاشرہ کے ہر فرد کے لئے مفید ہوتی ہیں اور یہ کتابیں ایک ہمدرد، مصلح وعربی استاذ کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں عورتوں ..... نوجوانوں ..... اور

ہلدروہ کی و حرب اسماد کی سیبیت رک ایل کسی کی حورتوں .....و جوانوں ..... بچول کی تعلیم وتربیت کے ساتھ ساتھ مشئدا قوال و واقعات بھی ہوتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ حال ہی میں ان کی ایک تصنیف"اسائے حسیٰ" منظر عام پر آپھی ہادراب ان کی زیریری اور مولانا اختر علی صاحب (سابق استاذ، جامعہ فاروقیہ)

ک گرانی میں بینی تالیف" کسی کو تکلیف ندو بچیے" منظرعام پر آ رہی ہے۔ میں اور کر سے اور کا میں کا میں کا میں اور کا میں کا انہاں کے انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہا

ایذا مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف واذیت میں جتلا کرنا حرام اور گناه کبیرہ ہے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں ..... ہمارا آج کا معاشرہ جن آفتوں

اور کرور بول کا شکار ہو چکا ہان میں "اذیت رسانی" سرفیرست ہے رشتہ دار، رشتہ دارہ رشتہ دارہ وال

مچاتے ہیں تو سارا محلّہ کرب واؤیت کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، سارا مسئلہ اصل میں تربیت کی ذمہ داری کومحسوں کریں اور میں تربیت کی ذمہ داری کومحسوں کریں اور

( بنک العبار زبت ) –

يَتَىٰ كُوْتِكِلِيفَ لِيجِيرُ

حقوق کی ادا لینلی سکون کا ذرایعہ ہے ..... الله كے لئے اچھا سلوک كرو rir. همريداور بدلے كا انتظار مت كرو صله رحمي كرنے والاكون ب؟ ..... چمیں رحمول نے جکڑ لیا ہے..... تقريبات من "غوط" دينا حرام ہے ..... تخذيم مقعد كے تحت ديا جائے؟ ..... مقصد جانجنے كاطريقه ..... res دوسرول كوتكليف بيجاني كالتمام !!! ..... TTZ خدمت کا صلہ ..... TEA rol حصرت مولانا غلام رسول موشوى رحمه الله تعالى كامقام .... 101 خدمت کے بارے میں حضرت تفانوی رحمة الله عليہ کے چندارشادات..... TOP مسلمانون کی خدمت ..... ror خدمت کی تین شرط میں

AND STANKE

(بيك العِلى أويث

#### بسيرالله الرّحمين الرّحيم

#### مقدمه

تمام تعریفیں اُس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے اس کا تنات کو عدم سے وجود بخشا ادرا سے انسان کے رہنے کے لئے میں جس نیایا، پھراس عارضی قیام گاہ میں انسان کی تعلیم و تربیت واصلاح کے لئے انبیاء علیم الصلات والتسلیمات مبعوث فرمائے۔

درود وسلام نازل ہواس عظیم ہستی پرجس نے اس کا تنات میں حق کا بول بالا کیا اور انسان کو تعلیمات ہمارت اور آ داب معاشرت کے نورے منور فرمایا۔

رحت کا ملہ نازل ہوائ عظیم اور پاک باز ہستیوں پرجنہوں نے اسلام کے لئے اپنا وقت، جان اور مال وقف کر دیا اور اسلام کی خاطر ہرفتم کی '' تکلیف'' کو برداشت کرتے رہے۔

دینِ اسلام کے پانچ شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات جوان پانچوں پرعمل کرے گا وہی پورا دین دار کہلائے گا۔ دین کے ایک اہم شعبے "معاشرت" کی اہمیت کود یکھتے ہوئے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔

''کی کو تکلیف نہ دیجئے'' ایک ایبا عنوان ہے جس میں ایک معاشرتی نظام کے تحت زندگی گزارنے کے تمام زری اصول آ جاتے ہیں جو اسلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے اس دنیا میں متعارف کرائے۔ اسلام کا بید معاشرتی نظام جس نے مختف طبقات میں بٹی ہوئی انسانیت کو اخوت اور بھائی چارگی کی دولت عطاکی، جس نے جاہلیت کی تمام خود ساختہ قدریں ختم کر ڈالیس، جس نے علاقائی و جغرافیائی، فی جاہلیت کی تمام خود ساختہ قدریں ختم کر ڈالیس، جس نے علاقائی و جغرافیائی،

اسلامی خطوط پران کی تربیت کی فکر اور اس کے لئے بنجیدہ کوشش میں لگ جائیں تو ان شاء اللہ معاشرے کی بیر کی دور ہو علق ہے ..... بیر کتاب ای فکر اور کوشش کی ایک کڑی ہے، اللہ کرے بیر بار آ در ہواور جس مقصد کے لئے بیر مرتب کی گئی ہے وہ اس سے حاصل ہو جائے۔ آبین

> ابن الحن عباى ۲۸رمحرم <u>۱۳۲۷ م</u>

> > AC # 24

الله تعالى نے آدم كوشى سے بيدا كيا ہے-"

جب انسان کو اُس کا اصل مقام یاد دلایا جائے تب بی وہ معاشرے میں دوسرے انسان کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اور اُس کے مسائل زیادہ ایجے انداز میں مجھ سکتا ہے، دوسرے کے ڈکھ، درداور تکلیف کا احساس کر سکتا ہے۔ کیوں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر فرد کے عمل کا اثر دوسرے افراد پر پڑتا ہے گھر میں دہتے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے ، خرید وفروخت کرتے ہوئے، تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے ، انتظامیہ میں کام کرتے ہوئے، عدلیہ میں انساف دیتے یا طلب یا پڑھاتے ہوئے ، انتظامیہ میں گم کرتے ہوئے، عدلیہ میں انتظام چلاتے یا طلب کرتے ہوئے، کارخانے میں انتظام چلاتے یا جب کام کرتے ہوئے، کارخانے میں انتظام چلاتے یا جب کام کرتے ہوئے، کارخانے میں انتظام چلاتے یا جب کرتے ہوئے، میاں کام کرتے ہوئے ، دوستوں سے ملتے ہوئے، کا افیان سے بات کرتے ہوئے، یہاں کہ بیدل چلتے ہوئے ، دوستوں سے ملتے ہوئے ، تمافین سے بات کرتے ہوئے، یہاں گئی کام کرتے ہوئے ، رائز واچھا بنانے کے لئے یاس کے تکلیف دہ اثر انتظام کو کھی اصول اور قوانین بتائے ہیں۔

چنال چه نی اکرم فیلی فیلی کاارشاد ب:

"المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ." \* تَتَعَرَّمَكُنَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ." \* تَتَعَرَّمَكُنَ " كالل مسلمان وى ب جس كى زبان اور باتحد س دوسر س

مسلمان محفوظ ربين-"

له ترمذی، تفسیر: ۱۹۳/۲

ت بخارى: ١٦/١ كتاب الإيمان

رنگ ونسل کے درجات کی مکمل نفی کی اور ایک ایے معاشرے کوجنم دیا جس میں کسی عربی کو بی وقت میں ہے۔ عربی کو ایک وقت نہیں۔

چنال چدالله تعالى كاارشاد ب:

﴿ لِنَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفُناكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَّأَنْفِي وَجَعَلْناكُمْ شُونَا وَكُو وَّأَنْفِي وَجَعَلْناكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا \* إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ ٱلْقَلْكُمُ \* إِنَّ اللّٰهِ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ له الله عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ له

تَتَوَجَعَدَ: (ا ) لوگوا ہم نے تم سب کو ایک (عی) مرد وعورت سے بیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تمہارے قبیلے اور کنے بنا دیتے ہیں بے شکد اللہ کے نزد یک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کداللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔''

جس انسان کو معاشرے میں ذلیل سمجھا جا رہا ہے اور جو اُسے ذلیل سمجھ رہے ہیں دونوں ایک آدم غَلْمُالْفُلْکُونَ می کی اولاد ہیں۔

لبنداحقیر مجھ کرکسی کی بات پر توجہ ند دینا اور کسی کو اہمیت ند دینا انسانیت کا شیوہ نہیں۔

نی اکرم ﷺ نے اپنے ارشاد مبارک میں بھی ای بات کی خوب وضاحت کی ہے آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

"ابداد کی وجہ سے تکبر کرنا دور کر دیا ہے، اب دوطرح کے لوگ ہیں۔ اجداد کی وجہ سے تکبر کرنا دور کر دیا ہے، اب دوطرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جواللہ کے نزدیک نیک متی اور کریم ہیں۔ دوسرے وہ جواللہ کے نزدیک بدکار، بد بخت اور ذلیل ہیں تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور

> ك الحجرات ١٣ - ( يَكُنُ العِيلِ أَرْدِثَ

آداب معاشرت كالحاظ:

دین کے پانچ شعبوں (عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق) بیل عین کے پانچ شعبوں (عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت بیان فرمائی گئی ہے۔ چوشے شعبہ بینی معاشرت کے بے شار مسائل ہیں لیکن ان مسائل اور آ داب کی بنیاد ایک بنیادی اصول اور قاعدہ کلیہ ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اگر اس قاعدہ کلیہ پڑعمل کیا جائے تو معاشرت کے تمام احکامات پڑعمل ہیا جائے و معاشرت کے تمام احکامات پڑعمل ہوجائے گا اور وہ قاعدہ یہ ہے جواس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

نى اكرم عَلَيْقَ لَكِينَا كَا ارشاد ب: "تَكُفُّ شَوَّكَ عَنِ النَّاسِ" لَهُ تَرْجَمَنَ: "آبِ شَرُكُودوسر فُولوں سے روكو۔" رسول اكرم عَلِينَ لَكِينَا كَا ارشاد ب:

"جو و نیا میں کسی مسلمان کی تکافیف دور کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔"

صرف ای بنیاد پراس کی تکلیف کو دور کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں لوگوں کی الکیف کو دور کیا تھا۔

ایک اور حدیث میں فرمایا: جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے لئے چلے تو وہ اس کے لئے دس سال کے اعتکاف ہے بہتر ہے، جو شخص اللّٰہ کی رضا کے لئے ایک

العمان ..... كتاب الايمان، باب بيان كون الايمان ..... ١٦/١

ع ترمذي، باب ماجاء في الستر على المسلم: ١٤/٢

اور رسول کریم ظِلَقِ اللَّهِ کا بیابھی ارشاد ہے: "اللہ کے بندوں کو تکلیف مت کہ بھا اور نہ انہیں عار دلانا اور نہ بی ان کے عیوب تلاش کرنا اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرنا ہے اللہ تعالی اس کی پردہ دری قرماتے ہیں یہاں تک کہ گھر بیٹے اس کورُسوا کرتے ہیں یہاں تک کہ گھر بیٹے اس کورُسوا کرتے ہیں کے:"

ایسے بی ارشادات مبارکہ کے پیش نظم بندے نے پچھے مضامین ساتھیوں کو دیئے اور پچر موانا اختر علی صاحب (استاذ جامعہ فاروقیہ) کی زیر گرانی مولانا مجمد جاوید، مولانا ارشد محمود اور مولانا ارشد اقبال (زید مجد ہم) نے تھیج و ترتیب، عنوانات کی تشہیل، حوالہ جات اور تخریخ اطادیث میں تعاون فرمایا فَجَوَّا هُمُ اللَّهُ خَیْرً الْجَوَاء۔

الله تعالى عدما ہے كہ ہم سبكوايك دوسرے كاحق پيجائے اوراداكرنے كى توفق عطا فرمائے كہ كى كوہم سے تكليف نه پہنچ ،اس كتاب كى تيارى كے سلط ميں بندہ اپنے معاونين كا بھى بہت تھى ول سے شكر سداداكرتا ہے۔ اور دُعا ہے كہ الله تعالى اس كتاب كوموًلف، معاونين اور تمام مسلمانوں كے لئے صدقہ جاربہ بنائے۔ آمين يا دَبَّ الْعُلَمِيْن.

مُحَنَّ فِينَ فَيْنَ فِي الْمُنْفِيلُ فِي الْمُنْفِيلُ فِي الْمُنْفِيلُ فِي الْمُنْفِقُ فِي الْمُنْفِيلُ فِي ال ١٣٠ مُحَرِم الحرام عاملات ٢٣٠ فروري المناعة



له مسند احمد ٢٧٩/٥، رقم: ٢١٨٩٦، ثوبان رضى الله عنه

' پہتمہاری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہے' ۔ اگر آپ اپنے شرکو دوسروں سے روکیس سے تو بیٹود آپ کا اپنی نفس پر صدقہ ہے، گویا کہ آپ نے نفس کی طرف سے صدقہ ادا کر کے اُسے مصائب و آفات سے بچالیا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کا فائدہ خود اپنے آپ کو ہوا۔

# كسى كوتكليف نددين كوفوائد:

دوسروں کو تکلیف نہ دینے ہے کون کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ بید فوائد ت زیادہ اس:

الدے برے کیرہ گناہوں سے بچے رہوگ۔

ا أخرت كعذاب عن جاؤك

ا جب اپنے آپ کواس گناہ سے رو کنے کی کوشش کرو گ تو بیخود ایک فیکی

شریعت کا ایک قانون میر جمی ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہواور پھر
اللہ کے خوف ہے اُسے چھوڑ وے تو میہ خود ایک نیک عمل ہے۔ مثلاً میہ خیال آیا کہ
نامحرم کو دیکھوں لیکن اللہ کے خوف ہے نظریں نچی کرلیس تو صرف میڈ ہیں کہ گناہ نہیں
ہوا بل کہ اللہ کے خوف کی وجہ ہے اس گناہ کا چھوڑ نا خود ایک نیکی ہے جو نامہ اعمال
میں کاسی جائے گی۔

ای طرح آپ کے دل نے جاہا کہ آپ کسی کو گالی دیں نیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اپنی زبان مبارک کو روک لیا تو یہاں دو فاکدے حاصل ہوئے، ایک تو بید کہ بڑے کیے اور دوسرا فاکدہ بید ہوا کہ تمہارے نامۂ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگیا۔

صنور فیلی این کرده بی ماتا عجیب وغریب ب کدال پر جتنا مجی

دن اعتکاف کرے، اللہ تعالی اُس فخض اور جہنم کی آگ کے درمیان بین خدقیں بنا دیے ہیں، ہرخد ق کے درمیان مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے ہے معاشرت کے تمام احکام کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے دوسرے کو ادنی تکلیف نہ پنچے۔ اس سے مراد ناحق تکلیف ہے بیخی کسی کو ناحق تکلیف نہ پنچے۔ بعض مرتبہ حق کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پنچی ہے وہ اس بیں داخل نہیں مثلاً قاضی سرائیں جاری کرتا ہے، عدالتوں میں ہاتھ کا فے جاتے ہیں اور داخل سے وفیرہ وغیرہ وغیرہ و فیرہ و

# الله والول كي صحبت:

کی کو تکلیف ہے بچانے کے لئے جتنی باتیں اس کتاب بیں نہ کور ہیں اگر انہیں عمل میں لانے کی کوشش نہ کی گئی تو کچھ عرصہ بعد بجول جائیں گی اور عمل کرنے کی عادت ایسے ماحول بیس رہنے ہے پڑتی ہے جہاں ان چیزوں کی پابندی کی جائے ،ای لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہاجائے کیوں کہ وہاں پڑھل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔اس لئے وہاں رہنے ہاں کی عادت پڑتی ہے، اور یہ عادت بڑتی ہے، اور یہ عادت بڑتی ہے، اور یہ عادت بنانے ہے زندگی خوش گوار بن جاتی ہے جب کہ اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ ہے زندگی جنم بن جاتی ہے۔

له الترغيب والترهيب، الترغيب في قضاء حواتج المسلمين: ٢٦٣/٣

عه املای تریی: ماهه

عه مسلم، كتاب الايمان، باب ببان كون الايمان ..... ١٢/١

(بَيْنَ الْعِلْمِ الْمِنْ

روال ال حديث كاب جمله ب كد" اب شركولوكول ب روكون الم عزالي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَا خطاب:

الم غزالي وَخِعَيْمُ اللَّهُ تَقَالَتُ السَّان عَاطب موكر فرمات مين جس كا حاصل يه ب: اے انسان! تم تو انسان تھے جمہیں تو جانوروں سے بلند و بالا ہونا جا ہے تھا، لین اگرتم نے انسانیت سے گر کر جانور ہی بنتا تھا تو پھر گائے، بھینس اور بھیز بکری ك طرح بن جات كمتم علوكول كوفائده بانجتا تكليفين ندي نجتي اوراكرييس بن كتے تو مجرايے جانور بن جاتے جن سے ندانسان كوراحت بيني ت باور ندنقصان ہوتا ہے جیے جنگلوں میں رہنے والے جانور کدانسانوں سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کونقصان مبیں پہنچاتے لیکن اس سے کم درجے والے جانور لیمنی ڈیگ مارنے والع جانورجيس مانب اور پچوتوند بنوك

يو امام غرالي رَخِمَيمُ الملكُ مُقَالَ كى بات ب- نبي أكرم عَلْقَ اللَّهُ كى حديث كاس آخرى جملے كا حاصل يہ بك أرتم بيان كرده افضل اعمال ميں على المحتمل كرنے ے عاجز ہويا تمام يوعمل كرنا دشوار بوت كم ازكم اتنا تو كروكدلوكول كوائي تکلیفوں سے بچاؤ، بیخوش گوار زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ الله ربّ العزت بمين اس يمل كرنے كى توفق نصيب فرمائے۔ (آمين)

## انصاف، بھلائی اور صلدر کی

بھلائی کے کچھ کام ایے ہوتے ہیں اگر انسان ان پر عمل پیرا ہو جائے تو تکلیف کے اسباب و ذرائع خود بخودختم ہو جاتے ہیں، کبول کد انسان اگر مثبت اعمال میں مشغول ہوتو اس کا قیمتی وقت منفی اعمال میں ضائع ہونے سے فی جاتا ب، انساف بحلائی اور صادر حی کے بارے بیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

له املائی تقریری: ۱۹/۲ عا

الله كاشكركرين كم إلى النه كداس مين محنت كي خبيل كرني يدقى، دوات كي خبيل لگانی بردتی اور بھی کھی تیم بیس کرنا برا الیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گنا ہوں سے فی جاتا إدرنيكيول من اضافه وتاجلا جاتا بـ

اگر سب لوگ حضور ظی الله استاد بر عمل کر لیس توبید ونیا کی زندگی جنت بن جائے گی۔ ہر مخص اس بات کا اہتمام کرے کد میرے کی قعل سے دوسرے کو تکلیف ند پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے کتنے جھکڑے، فساد، مصبتیں، اذیتی اور پریشانیاں صرف ای وجدے کوری ہوتی ہیں کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف چینی، جھکڑا کھڑا ہوا، دشنی پیدا ہوگئ، مقدمہ بازی کا سلسلہ چل پڑا يهال تك كوتل وغارت تك نوبت بيني كي-

لیکن اگر شروع سے ہی بر مخص اس بات کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی دوس کو تکلیف ند پینے تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ جنت کے بارے میں بیشعر

- بہشت آنجا کہ آزارے نہ باشد کے رابا کے کارے نہ ناشد تَرْجَمَدُ: "جنت وه جگه ب جہال کی کوکس نے تکلیف نبیں بہنچ گی اور کی کوکسی دوسرے ہوئی سرو کارنہ ہوگا۔"

مسى كوتكليف ندوينا ايساعظيم الشان عمل ب كدا كرلوك اس يرعمل كرتي لكيس تو ہرایک کوال کی وجہ سے ایک راحت اور آرام ملے کداس سے پہلے ایسی راحت و آ رام کا تصور تیں کیا ہوگا۔ آج کل جارے راحت و آ رام کے اندر ایک بہت بردی ر کاوٹ اس حدیث برعمل ند کرنا ہے، اور ورحقیقت پورے اسلامی معاشرے کا روح لفظ عدل کے اسلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا

مدل کا بہلامفہوم: انسان اے نفس اور اینے رب کے درمیان عدل كرے، تواس كے معنى بيہ مول كے كداللہ تعالى كے حق كواسية حظ نفس يراوراس كى رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اور اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی ممنوعات ومحرمات عظمل اجتناب كرا

@ عدل كا دوسرامفهوم: آدى خودائي نس كساتھ عدل كا معاملة كرے، وه بہے کدایے نفس کوالی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا رُوحانی ہلاکت ہو، اس کی ایک خواہشات کو پورا نہ کرے جواس کے لئے انجام کارمعز ہوں، اور قناعت وصبرے كام لے بقس پر بلاوجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔

🕝 عدل کا تیسرا مفہوم: اینے نفس اور تمام قلوقات کے درمیان انصاف كے، اس كى حقيقت يہ ب كد تمام محلوقات كے ساتھ فير خوابى اور جدردى كا معاملہ کرے، اور کسی ادنی واعلی معاملہ میں کسی ہے خیانت نہ کرے،سب لوگوں کے لئے اپنفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی انسان کواس کے کسی قول وقعل ہے ظاهراً يابطناً كوكى ايذاءاور تكليف نديني-

@ عدل كا چوتھامفہوم: جب دوفريق اينے كى معاملہ كا محاكمہ اس كے پاس ائیں او فیصلہ میں کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے۔

🙆 عدل كايانچوال مفهوم: برمعامله مين افراط وتفريط كي رابول كو چيوز كر میاندروی اختیار کرے، ابوعبداللہ رازی رجعیب النائی تفالی نے یمی معنی اختیار کرک قرمايا ب كد لفظ عدل مين عقيده كا اعتدال، عمل كا اعتدال، اخلاق كا اعتدال سب

م التفسير الكبير: ٨٢/٢)، نحل: ٩٠

﴿إِنَّ اللَّهُ يَاْمُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآتُ فِي الْقُولِلِي وَيَنْهِلَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ \* يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُوْنَ ١٠٠٠

تَتَوْجَهَدُ: "الله تعالى انساف كا، بهلائي كا اور قرابت دارول كے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیاتی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اورظلم وزیادتی ہے روکتا ہے، وہ خود تنہیں تقیحتیں کر رہا ہے کہتم نفيحت حاصل كرو-"

اس آیت میں حق تعالی نے تین چیزوں کا علم دیا ہے۔ ( عدل ا احسان الل قرابت كو بخشش، اور تين چيزول ك منع فرمايا ب ال فحش كام ٢ بربرا كام ( كا ظلم وتعدى، ان كاشرى مفهوم اوراس كے حدول كى تشريح يد ب

يبلائكم جواس أيت مين ديا كيا ده "عَدْل" باس لفظ كے اصلى اور لغوى معنى برابر كرنے كے ين، اى كى مناسب ے حكام كا لوگوں كے زاعى مقدمات ميں انساف ك ساته فيصله عدل كبلاتا ب،قرآن كريم من ﴿ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ ﴾ ای معنی کے لئے آیا ہے، اور ای لحاظ سے منظ عدل افراط وتفریط کے درمیان اعتدال كو بھى كہا جاتا ہے، اور اى كى مناسبت سے بعض ائم تنسير نے اس جگہ لفظ عدل كى تفییر ظاہر و باطن کی برابری ہے کی ہے، لینی جوتول یافعل انسان کے ظاہری اعضاء ے سرزد ہواور باطن میں بھی اس کا وہی اعتقاد اور حال ہو۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ يهال لفظ عدل اين عام معني مين ب، جو ان سب صورتوں كوشامل ب، جو مختلف ائمة تغيير ب منقول بي، ان مين كوئي تضاد يا اختلاف نبيل \_

علامدائن عربي وَخِيبُ اللهُ تَعَالَىٰ فرمات من

اوراگر استحضار کا بید درجد نصیب شد ہوتو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی جائے کہ حق تعالیٰ اس کے مل کو دیکھ رہے جیں او کیوں کہ بیتو اسلامی عقیدہ کا اہم جزء ہے کہ حق تعالیٰ کے علم وبھرے کا نئات کا کوئی ذرّہ خارج نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ دوسراتھم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے، اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان بعنی ان کومطلوبہ صورت کے مطابق بالکل مجیح و درست کرنا بھی داخل ہے، اور تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان، جو ایا حوالان۔

امام قرطبی وَخِمَبُ الدُّالُ تَعَالَتُ نَے فرمایا: جس شخص کے گھر میں اس کی ملی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیس اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہوتو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شارنہیں ہوگا۔ ت

اس آیت میں اوّل عدل کا تھم دیا گیا پھراحیان کا بعض ائم تغییر نے فرمایا: عدل تو بیہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دے دے اور اپنا وصول کر لے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچائے تو ٹھیک آئی ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ نہ کم نہ زیادہ۔

احمان میہ ہے کہ دوسرے کواس کے اصل حق سے زیادہ دواور خود اپنے حق میں چٹم پوٹی سے کام لو، کہ مجھے کم ہو جائے تو بخوشی قبول کر لو، ای طرح دوسرا کوئی تہمیں ہاتھ یا زبان سے ایڈا، پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بل کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دوائی طرح عدل کا تھم تو فرض و واجب کے درجہ میں بوا اور احسان کا تھم نفلی اور تبرع کے طور پر ہوا۔

له بخارى، باب سوال جبرتبل النبيّ ....: ١٢/١ على القبطبي: ٥١٢/١، نحل: ٩٠

امام قرطبی وَ خَعَبِهُ النَّائَ تَعَالَیٰ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کرکے فرمایا: یہ تفصیل بہت بہتر ہے، اس سے سی بھی معلوم جوا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاق سے اجتناب کو عدل تمام اعمال و اخلاق سے اجتناب کو حادی اور جامع ہے۔

دوسراتھم جواس آیت میں دیا گیاوہ "آلاِ خسان" ہےاس کے اصل لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں، اور اس کی دونتمیں ہیں۔

🛈 فعل یاخلق وعادت کوانی ذات میں اچھا اور کمل کرے۔

> ﴿ أَخْسِنُ كُمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ \* تَنْجَزَنْ جَسِ اللهُ قِالَى فَرْتُم رساة

تَوْجَهَدُ: ' بيے كداللہ تعالى في تيرے ساتھ احمان كيا ہے تو بھى سلوك كري"

امام قرطبی رَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِ قرمایا: آیت میں بید لفظ اپنے عام مفہوم کے لئے مستعمل ہوا ہے، اس لئے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے، چر پہلی قشم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا بیاسی عام ہے عبادات کو اچھا کرنا، اعمال واخلاق کو اچھا کرنا، محاملات کو اچھا کرنا۔

حضرت جرئیل غلیفلاندی کی مشہور حدیث میں خود آں حضرت میلاندی کے استان کے جومعتی بیان فرمائے ہیں، وہ احسان عبادت کے لئے ہے، اس ارشاد کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ گویاتم خدا تعالی کو دیکھے رہے ہو،

له القرطبي: ١٢١/٥ نحل: ٩٠

ك القصص: ٧٧

( يَنْ العِلْمُ إِنْ الْعِلْمُ الْمِينَ )

(بين (ليدل أويث

تَذَكَّرُوْنَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيْهَا آحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ \* وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ \* وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ \* لَكُمْ \* وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ \*

تَذَرِيحَدَدُ السائيان والومت جايا كروكى كحرين النه كرك موائة جب تك اجازت ند له لو، اورسلام كرلو أن كحر والول پر بيه بهتر به تمهارے حق بين تاكدتم يادركو، فيخرا كرند پاؤاس بين كسى كوتو اس بين نه جاؤجب تك كداجازت ند طع تم كواور أكرتم كوجواب مل كدلوث جاؤ تو لوث جاؤاس بين خوب سخرائي به تمهارے لئے اور اللہ جوتم كرتے موائى كوجانتا ہے۔''

 تیراهم جوال آیت میں دیا گیا ہے دہ ﴿ اِیْنَایُ ذِی الْفُونِلِی ﴾ باتا اور رشتہ کے معنی اعطاء بعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ فُونِلی کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں، ذی القربی کے معنی بوئے رشتہ داری کے ہیں، ذی القربی کے معنی ہوئے رشتہ دارکو کچھ دیتا، یہاں اس کی تفریح نہیں فرمائی کہ کیا چیز دیتا ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کی صراحت مذکور ہے ﴿ وَالْتِ ذَا الْفُونِلِي حَقَّهُ ﴾ تَوَجَحَدَ: "اور رشتے داروں کا حق ادا کرتے رہو۔"

ظاہر بھی ہے کہ یہاں بھی بھی حقوق مراد ہیں، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے، اس حق میں رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے، اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور اگر چد لفظ خدمت بھی، بیار پری اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہدردی کا اظہار بھی، اور اگر چد لفظ احسان میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی داخل تھا گر اس کو اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لئے علیحدہ بیان فرمایا گیا۔

تكليف سے بچاؤ كا دوسراراسته

گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا:

سمی کے گھرییں داخل ہونے سے پہلے یا کی سے ملاقات کرنے سے پہلے اجازت لینا بہت ضروری ہے، تاکد کسی کو تکلیف نہ ہوقر آن کریم میں کافی تفصیل کے ساتھ اس مسکلے کو بیان فرمایا گیا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ لِلَّا يُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوْتًا غَيْرَ بَيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهْلِهَا \* ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

ك بنى اسوائيل: ٢٦

عه مناوف القرآن: ٥/٩٨٦ تا ٣٩١١ نحل: ٩٠

ك النور: ٢٨ ، ٢٧

شيطان دل من كوئى مرض بيدا كردے اور اى مصلحت ے احكام استيذان كوقر آن كريم مي حد زنا\_ حد قذف وغيره احكام كي مصل لايا كيا إ-

و يوهي مصلحت: انسان بعض اوقات اين گھر كى تنبائي ميں كوئي ايسا كام كررہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت ے گریں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا جا ہتا تھا اُس پر مطلع ہو جائے گا۔ کی کے بوشیدہ راز کوزیروی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ اور دوسرول کے لئے موجب ایذا ہے۔ اجازت طلب کرنے کی چند سلحین او خود آیات مذکورہ میں

آئی ہیں اب مجھمزید حکمتیں ذکر کی جائیں گی۔ جومردول كے لئے استعال ہوتا ب مرعورتين بحى اس حكم ميں داخل بين جيسا كه عام ادكام قرآنية جس طرح مردول كو خاطب كرنے كے لئے آتے ہيں عورتيں بھى أس میں شامل ہوتی ہیں بجر مخصوص مسائل کے جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان كردى جاتى ہے۔ چنال چەسحابەكرام كى خواتين كا بھى يېي معمول تھا كەكى كے گھر جامل لو يبلے أن عاجازت طلب كرير حضرت أمّ اياس وَفَوَاللَّهُ اَتَّعَالَكُفَا فرماتى الله: ہم چارعورتیں اکثر حضرت صدیقہ عائشہ وَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَالَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي كُلَّ فَ میں اور کھر میں جانے سے پہلے اُن سے اجازت طلب کرتی تھیں جب وہ اجازت ديني تواندر جاتي تحين يله

ووسرى حكمت: اس آيت عموم عملوم بواكمكى دوسر عفل ك لمرين جانے سے پہلے اجازت طلب كرنے كا حكم عام ب مردعورت محرم غيرمحرم

مله تفسير ابن كثير: ٣٧٤/٣ ، النور: ٢٧

اجازت طلب كرنے كى حكمتيں اورائم صلحين

🕡 پہلی مصلحت: حق تعالی جل شانہ نے ہرانسان کو جواس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی خواہ مالکانہ ہو یا کرابیہ وغیرہ پر بہرحال اُس کا گھر اُس کامسکن ہے اورمسکن كالسلى مقصد سكون وراحت بقرآن عزيزن جهال اين اس فيمتى نعت كا ذكر فرمايا

ہاں میں بھی اس طرف اشارہ ہفرمایا: ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مُبُونِكُمْ سَكَنًا ﴾ یعنی الله نے تبہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون وراحت کا سامان دیا۔ اور پیسکون وراحت جب ہی باتی روسکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیرائے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔اس کی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل مصلحت کوفوت کرنا ہے جو بروی ایذاء و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تكليف كنجانا حرام قرار ديا ب- اجازت طلب كرف كاحكام من ايك بدى مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور اُن کی ایذاءرسانی سے بچنا ہے جو ہر شریف انسان کاعقلی فریضه بھی ہے۔

O دوسری مصلحت: خودال مخض کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لئے اس کے یاس گیا ہے کہ جب وہ اجازت لے کرشائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر ومنزلت سے سے گا اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اُس کے پورا كرنے كا داعيدأس كے ول ميں پيدا ہوگا۔ بخلاف اس كے كدوحشاند طرز سے كى محض ير بغيراس كى اجازت كے مسلط موكيا تو مخاطب اس كو ايك اجا تك آنے والى مصيبت مجه كروقتي طور ير نالنے ے كام لے كا خير خواتى كا داعيد اگر موا بھى تو كمزور ہوجائے گا اور اس کوایذ امسلم کا گناہ الگ ہوگا۔

E LINKE

م ما كه ده جميس كمي اليمي حالت بيس نه ديكھيں جوان كو پسند ند ہو۔ <sup>له</sup>

ا لدوہ ال صورت میں طلب اجازت کا واجب ندہونا اس معلوم ہوتا ہے کہ اور اس صورت میں طلب اجازت کا واجب ندہونا اس معلوم ہوتا ہے کہ ابن جربج نے حضرت عطاء رکھ جَبُرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنی ہوئ کے پاس جانے کے وقت بھی استیزان ضروری ہے اُنہوں نے فرمایا کہ نیس۔ بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی استیزان ضروری ہے اُنہوں نے فرمایا کہ نیس۔ ابن کیٹر نے اس روایت کوفل کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مرادی ہی ہے کہ واجب نہیں ایکن مستحب اور اولی وہاں بھی ہے۔ ع

اجازت طلب كرنے كامسنون طريقه

آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عُلِّي أَهْلِهَا ﴾ لِين كسى كريس اس وقت تك داخل ند موجب تك دوكام ندكر لو، اول استیناس، اس کے فظی معنی طلب اُنس کے ہیں۔ مراداس سے جمہور مفسرین كے زوريك استيزان ليني اجازت حاصل كرنا ب\_استيزان كو بلفظ استيناس ذكر كرفي مين اشاره اس طرف ب كه داخل مون س يبلي اجازت حاصل كرف میں مخاطب مانوں ہوتا ہے اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام بیہ ہے کہ گھر والوں کو ملام كرورال كامفيوم بعض حضرات مضرين في توبيليا كمديه اجازت حاصل كرو اور جب کھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی نے ای کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہوم کے اعتبارے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں پہلے اجازت طلب کی جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں تو سلام کریں۔ اور ای کو حضرت ابوابوب انصاری رَضُولَكُ إِنْكُ النَّهُ كَى حديث كالمقتضى قرار ديا بـ اور علامه ماوردى رَجْعَبُ اللَّهُ تَعَالَنَّ ن اس من يتفصيل كى ب: اگراجازت لينے سے پہلے كھر كے كسى آدى پر نظر پر جائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر

ك تفسير ابن كثير: ٣/٥٧٥، النور: ٢٧ ع تفسير ابن كثير: ٣/٥٧٥، النور: ٢٧ سب کوشائل ہے۔ عورت کی عورت کے پاس جائے یا مرد کسی مرد کے پاس، سب کو اجازت طلب کرنا واجب ہے ای طرح ایک فخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی اجازت طلب کرے۔

امام مالک وَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَنْ نَے موطاء میں مرسلاً عطاء بن بیار وَخِعَبُهُ اللّهُ تَعَالَنْ عَدوایت کیا ہے: ایک شخص نے رسول الله وَلِیْقِیْ اَللّهُ عَلَیْ اِللّهِ اسْتِدَان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کروں آپ اُس شخص نے کہا یا رسول الله! میں تو اپنی والدہ بی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ وَلِیْقَانِیْ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ عَلَیْ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ ال

اس مدیث سے بیبھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو ﴿غَیْرَ بَیُوْنِکُمْ ﴾ آیا ہے اس میں بینونکم انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ والدین، بہن بھائی وغیرہ اس میں ندہوں۔

تیسری حکمت: جس گھریں صرف ہیں ہوی رہتی ہواس میں داخل ہونے کے لئے اگر چداجازت طلب کرنا واجب نہیں گرمتحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دہاں بھی اجا تک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بل کد داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے خبر کر دے چر داخل ہو۔ حضرت پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے خبر کر دے چر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دَوَحَوَاللَّهِ اَلْفَائِيَّ اُلْفَائِ کَی زوجہ محتر مدفر ماتی ہیں کہ عبداللہ جب بھی باہر سے گھریں آئے تھے تو دروازہ میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے نے باخر کر دیتے تھے

اء موطًّا امار مالك، باب في الاستيذان: ص٥٢٥

(بیک العِلم اُون

امام بخاری نے الاوب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ وَ وَحَالَقَافِرَتَقَالِ اَ اِلَّهِ عَلَى مِوامِتُ كَا اِلَّهِ ا كيا ہے كدأ نهول نے فرمايا: جو شخص سلام سے پہلے استیذان كرے اس كواجازت نہ دو (كيوں كدأس نے مسنون طريقة كو جھوڑ ديا)۔ ك

بیمی فی شعب الایمان می حضرت جایر وَضَعَالِقَا النَّفَظُ مِدوایت کی ہے: رسول الله طَلِقَ عَلَيْنَا فَ فرمايا: "لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمَّرْ بَيْدَاً بِالسَّلاَمِ" يعنى جو محض بہلے سلام ندکرے اس کواندرآنے کی اجازت ندوو ع

البلے سلام كرنا جائے۔ ﴿ أَسِ فَي "أَذْخُلُ" كَ بَجَاءَ "البَّحُ" كَالفظ استعال كيا تھا۔ بينامناسب تھا كيوں كد "البُّح، وَكُوْجٌ" في مشتق بِ جس كمعنى

محمی بی جگہ بیں گھنے کے بیں بیتہذیب الفاظ کے خلاف تھا۔ بہر حال ان روایات سے بید معلوم ہوا کہ آ بت قرآن بیل جوسلام کرنے کا ارشاد ہے۔ بیسلام اجازت طلب کرنا ہے جو اجازت حاصل کرنے کے لئے باہر سے کیا جاتا ہے تا کہ اندر جو مختص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لئے کہے گا وہ من فخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لئے کہے گا وہ من لے گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔ کس کے گھر میں داخل ہونے ہے قبل اجازت لینے کی تعکمتیں اور صلحتیں بیان ہوچکی ہیں۔ اب مزید کچے فوائد ذکر کئے جائیں گے جس میں اجازت کے فائدے، آ داب اور اس سے متعلق تبیہات بھی شامل ہیں۔

فَاوُلُولَةُ فَيْ بِينَ ١٠ : اجازت ليت وقت ابنانام بهي ظاهر كرے:

پہلے سلام اور پھر وافل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث ہے ابت ہوا آس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والاخود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے جیا کہ دعفرت فاروق اعظم کا عمل تھا کہ انہوں نے آل دعفرت فیلی کی کرے جیا کہ دعفرت فاروق اعظم کا عمل تھا کہ انہوں نے آل دعفرت فیلی کی دروازہ پر آکر یہ الفاظ کے۔ "اکسی لام علیم کے دروازہ پر آکر یہ الفاظ کے۔ "اکسی لام علیم داخل ہوسکتا ہے۔ اسلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہوسکتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ دعفرت ابوموی اشعری داخل ہوسکتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ دعفرت ابوموی اشعری داخل ہوسکتا گئے دعفرت عمر مسلم میں ہے کہ دعفرت ابوموی اشعری داخل انتظام میں ہے کہ دعفرت ابوموی اشعری داخل ہوسکتا گئے دعفرت عمر

وَفَعُ الْفَائِدُ الْفَافِ مِن اللهِ عَلَى تَو اجازت طلب كرنے كے لئے يه الفاظ فرمائے۔
"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هلدّا اَبُوْ مُوسلى السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هذّا الْاَشْعَرى" يَّ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هذّا الْاَشْعَرى" يَّ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هذّا الْاَشْعَرى" يَّ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هذّا الْاَشْعَرى كاذكر
السَّل مِن بَعِي بِهِ إِنَا نَامِ الومُولُ بِلَايا بِحرمزيد وضاحت كے لئے اشعرى كاذكر
كيا۔ اور يدائل لئے كہ جب تك آدى اجازت لينے والے كو پيچانے نہيں تو جواب
سين مِن تشويش (ذہن تكيف) موگى۔ اس تشويش سے بھى مخاطب كو بچانا جا ہے۔
وسين مِن تشويش (ذہن تكيف) موگى۔ اس تشويش سے بھى مخاطب كو بچانا جا ہے۔

له روح المعانى: ١٠/١٣٤، النور: ٢٧، الادب المفرد: ص١١٧، رقم ١٠٨٣

له ابوداؤد، باب في الإستيذان: ٣٤٧/٢

ت فيض القدير: ١/٤٩٩، رقم ٩٧١٨

ا ابوداؤد، كتاب الأدب: ٣٥١/٢

ع مسلم، باب الاستيدان: ١١١/٢

روایات ندکورہ سے بیجی ثابت ہوا کداجازت طلب کرنے کا بیطریقہ بھی جائز ہے کدوروازہ پروستک دے دی جائے بشرطیکہ ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کرے بتلادياجائ كدفلال مخض لمناجات -

فَانْكُ لا فَيْبِينَ ﴿ ورميانَ الدازين وستك دي:

لیکن اگر دستک ہوتو اتنی زورے نہ دے کہ جس سے سفنے والا تھبرا أسٹے بل ك متوسط انداز ، و بحس اندرتك آواز تو چلى جائے ليكن كوئى تختى ظاہر ند ہو۔جولوگ رسول اللہ طالق اللہ علی عادت بہتی كەناخنون سے درواز ديروستك دية تاكەحفور يكفي كالكيف ند بوك

جو مخص استیدان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اُس سے استیناس سے یعنی مخاطب کو مانوس کرکے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخو د ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری مجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہوائی سے بچے گا۔ اپنا نام ظاہر كر اور دستك دے تو متوسط اندازے دے بياب چزيں أس بيل شامل بيل۔ فَانِكُ لاَ فَيْنِينَ ﴿: اجازت ك لئ جديد طريقون كااستعال:

آج کل اکثر لوگوں کی تو اجازت طلب کرنے کی طرف کوئی توجہ ہی باتی نہیں ربی جوصری ترک واجب کا گناہ ہے اور جولوگ استیزان کرنا جا ہیں اورمسنون طریقد کے مطابق باہرے پہلے سلام کریں پھراپنا نام بتلا کر اجازت لیں، اُن کے لے اس زمانے میں بعض د شواریاں یوں بھی پیش آئی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ وروازہ ہے دُور ہے، وہاں تک سلام کی آ واز اور اجازت لینے کے الفاظ كا يخينا مشكل باس لئے يہ مجھ لينا جائے كدامل واجب يد بات بكد بغير

اجازت کے گھریس داخل ندہو۔

اجازت لینے کے طریقے ہرزمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، اُن میں

مله قرطبي: ١٦٢/١ النور: ٢٧

اس معاملہ میں سب سے برا وہ طریقہ ہے جوبعض لوگ کرتے ہیں کہ باہرے اندر وافل ہونے کی اجازت مانکی اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اندرے مخاطب نے پوچھا كون صاحب بين توجواب مين ميه كهدديا كدمين مون، كيون كديد مخاطب كى بات كا جواب مبیں،جس نے اوّل آواز سے نہیں پہیانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہیانے گا۔

خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں علی بن عاصم واسطی رَخِمَبُدُاللَّهُ تَعَالَتْ سے لقل كيا ب كدوه بصره كئ تو حضرت مغيره ابن شعبه رَضَوَاللَّهُ أَتَعَالَ عَنْ كَي ما قات كو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر وستک دی، حضرت مغیرہ رَفِعَاللَا اِنْفَالْ عَنْفَ نے اندرے لوچھا كون إلى توجواب ديا"أنّا" (لعني مين عول)

تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کدمیرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسانہیں جس کا نام "أنَّا" بو كير بابرتشريف لائ اورأن كوحديث سالى: أيك روز حضرت جابرين عبدالله وَخَالِقَائِهُ وَعَالِينَا آل معزت عَلِينَا فَيَكِي عَدمت مِن حاضر بوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پروستک دی۔ آل حفرت طیف فیک اللہ نے اندرے يوجها كون صاحب إن لوجار وَخَاللَهُ النَّفَظُ فِي النَّهُ النَّفِي مِن الفظ كهدويا" أَنَا" يعني من مول-آپ نے بطور زجر و عبید کے فرمایا "آنا آنا" لیعن "آنا آنا" کہنے سے کیا حاصل ے اس سے کوئی پیجانانیں جاتا۔ ا

فَالْوُكُولَةُ مَنْ اللَّهِ وَسَلَ كَ بعد خاموتى خلاف اوب ع:

اس سے بھی زیادہ برا پہطریقہ ہے جو آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندرے یو چھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ بیخاطب کوتشویش میں ڈالنے اورایذاء پنجانے کا بدرین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی

ك بخارى، كتاب الاستيذان: ٢٣/٢

بيئ ولعِيام أونث

شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آواب سکھانے اورسب کوایذا و تکلیف ے بیانے کا دوطرفد معتدل نظام قائم فرمایا ہے اس آیت میں جس طرح آنے والے کو بیہ ہدایت دی گئی ہے کدا گر استیذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا مائے کہ اس وقت لوث جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھواور خوش ولی کے ساتھ والیس اوٺ جاؤيرا نه مانو۔

اى طرح ايك حديث ين اس كا دومرا رُخ اس طرح آيا ب: رسول الله المنافقية فرمايا"إنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا" لِعِن جَوْفُ آپ عااقات ك انے آئے اُس کا بھی آپ برحق ہے یعنی اس کا بیرحق ہے کداس کو اپنے پاس بلاؤیا بابرآ کر اُس ے ملو، اس کا اکرام کرو، بات سنو بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار ندکرو۔

فَالِينَ لاَ مَثِبِينَ ﴿ انظار كَ بعد جواب نه آئے تو لوث جائے: اگر کسی کے دروازے پر جاکراجازت طلب کی اور اندرے کوئی جواب شرآیا تو سنت سے کددوبارہ پھر اجازت طلب کرے اور پھر بھی جواب ندآ ے تو تیسری مرتبه كرب اكرتيسرى مرتبه بھى جواب ندآئ تواس كا حكم وى ب جو إرْجعُوا كا - يعنى لوث جانا جائے۔

كيول كدتين مرتبه كن عقرياً بياتو متعين موجاتا بكرة وازمن لى مكريا تو ووقف الی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاءمين بي ياعسل كررباب اوريا كجراس كواس وقت ملنا منظور نبيس وونول حالتول میں وہیں ہے رہنا اور سلسل دستک وغیرہ ویتے رہنا بھی موجب ایذا ہے جس سے بچنا واجب ب، اور اجازت ما تکنے کا اصل مقصد ہی ایذا سے بچنا ہے۔

معفرت ابوسعید خدری وضافقة تقالي عنه عدايت ب كدايك مرتبدرسول الله

العليف ١٠٥/٢ باب حق العليف ٢/٥٠٥

ے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے تابت ہے اس طرح جولوگ اسيد وروازول ير محنى لكا ليت بين أس محنى كا بجا دينا بهى واجب استیذان کی ادائیگی کے لئے کافی ہے۔ بشرطیکہ مھنی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز ے ظاہر کر دے جس کو خاطب س لے۔

اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہواس کا استعمال کر لینا بھی جائز ب آج كل جوشاختى كارؤ كا رواح يورب سے جلا بيرتم أكر چدايل يورب نے جاری کی مر اجازت لینے کا مقصد اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کواجازت جائے والے کا پورا نام و پنداین جگہ بیٹے ہوئے بغیر کی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے اس کئے اس کو اختیار کر لینے میں کوئی مضا لکتہ

اگر ایک محض نے دوسرے محض سے اندر آنے کی اجازت ما تکی اور اُس نے جواب میں کبدویا کداس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی لوث جائے تو اس سے برانہیں ماننا جائے کول کہ برحض کے حالات اور اُس کے مقتصیات مختلف ہوتے ہیں بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے باہر نبیں آسکتانہ آپ کواندر بلاسکتا ہے تو ایس حالت میں اُس ك عذر كوقيول كرنا جائية - آيت شكوره مي يكى بدايت ب ﴿ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴿ يَعِيْ جِبِ آبِ عَكِما جائ كماس وقت لوث جائیں تو آپ کوخوش دلی سے لوث جانا جائے اس سے براماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فریاتے تھے كميس عرجراس تمناين رباكمكى كے ياس جاكراندرآنے كى اجازت طلب كرول اور وہ مجھے بيہ جواب دے كەلوث جاؤ تو ميں اس حكم قر آن كى تقيل كا ثواب حاصل كرون مرعجيب اتفاق ب كدمجه العجم ينعت نصيب ندموكي- اس سے بیدستلد ثابت ہوگیا کہ تین مرتبد اجازت طلب کرنے کے بعد جواب ند آئے تو سنت بیرے کہ اوٹ جائے وہیں جم کر بیٹہ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لئے تکلیف کا باعث ہے کہ اس محف کو باہر لگلنے پر مجبور کرنا ہے۔

محم اس وقت ہے جب کدسلام یا دستک وغیرہ کے ذرایعد اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کر لی ہو کداب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایڈا ہے۔ قَانِكُ الله فَيْ بِنَ عَالَم يا بِزرك ك ورواز ي ير بغير وستك دي انتظار كرنا:

اگر کوئی مخص کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر اجازت مائے اور بغیران کو اطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹھارے کہ جب اپنی فرصت کے مطابق باہرتشریف الكيل كي تو ملاقات موجائ كى بدآ داب كي خلاف مبيل بل كدعين ادب ب،خود قرآن كريم في لوكول كويد بدايت وى ب كدرسول الله والمنافظية على جب كحريس مول الا أن كوآ واز دے كر بارانا ادب كے خلاف ب بل كدلوكوں كو جائے كدا تظار كريں جس وقت آپ خود ایل ضرورت کے مطابق باہر تشریف لائیں اُس وقت ملاقات

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ ٢ تَتَوْجَعَدُ: "اگر بيلوگ يهان تك مبركرتے كدآپ (خود) ان كے پاس آجاتے تو یمی ان کے لئے بہتر ہوتا۔"

حفرت ابن عباس وفعالقاليتفاليفا فرمات بين:

میں بعض اوقات کی انصاری سحانی کے دروازہ پر پورے دو پہر انظار کرتا رہتا تھا کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو اُن سے کسی حدیث کی تحقیق کروں اور اگر میں اُن ت ملنے کے لئے اجازت مانگنا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے مریس اس کو

ك العجرات

طِّعَاثُمُ فَلَمْ يُؤْدُنُ أَخَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعُ ۖ تَتَوْجَهَنَدُ: "جب كُونَى آدى تين مرتبه استيذان (اجازت طلب) كرے اور كوئى جواب شرآع تواس كولوث جانا جائے-"

منداحد میں حضرت الس رَفِعَالْفَائِقَعَالْفَقَة على روايت ب: ايك مرتبه رسول الله طَلِقَاعَتِينًا حضرت معد بن عباده وَخَوَاللَّهُ تَعَالَيْنَ كَ مِكَان يرتشريف لي محت اور سنت كے مطابق باہرے استيزان كے لئے سلام كيا اكسلام عليْكُمْ حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آ ہت کد حضور نہ سنیں، آپ نے دوبارہ اور چرسد باره سلام کیا۔

حفرت معد رُفِعُ القَالِقَا العَفا عنة اورآ بستد جواب دية رب- عن مرتبدايا كرنے كے بعد آپ اوٹ كئے جب معد وَخُولْكَ اِتَّغَالِفَ فَ و يكها كداب آ واز مين آ رہی تو گھرے نکل کر چھے دوڑے اور بدعذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبدآب کی آ وازی اور جواب بھی دیا مگر آ ہتدویا تا کدزبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں لکلیں وہ میرے کئے موجب برکت ہوگا (آب نے اُن کوطریقة سنت بتلا دیا کہ تین مرتبہ جواب ندآنے پرلوث جانا جاہئے) ال كے بعد حفرت معدآ ل حفرت والفائلي كوائے كر ساتھ لے كے أنبول نے کچومہمانی کی،آپ نے اس کوقیول فرمایا۔

حضرت سعد رَضِحَالِقَةُ إِنْتَعَالِيَّنَا كَا يَمْلَ عَلَيهُ عَشَقَ ومحبت كا الرُّ تَعَا كه اس وقت ذہمن اس طرف نہ گیا کدمردار دوعالم دروازے برتشریف فرما ہیں مجھے فوراً جا کران کے قدم چوم لینے جاہئیں بل کہ ذہن اس طرف متوجہ ہوگیا کہ آپ کی زبان مبارک ے السَّلامُ عَلَيْكُمْ جَنْتَى مرتب زياده فَكَ كَاميرے لئے زياده مفيد بوگا۔ بهرحال

له بخاری، باب التسلیم: ۲۲۳/۲

ك مستد احمد: ١٣٨/٣، رقم الحديث: ١١٩٩٨

ترجين "اے ايمان والوا كوئى جماعت دوسرى جماعت محرابن ندكرے ممكن ہے كہ بياس سے بہتر ہواور ندعورتيں عورتوں سے ممكن ے کہ بیان سے بہتر ہول، اور آ لیل بیل ایک دوسرے کوعیب ندلگاؤ اور ند کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ اور جولوگ توبه ندكرين وبي ظالم لوگ بين ""

ندكوره آيت ش اشخاص وافراد كے باہمی حقوق وآ داب معاشرت كا ذكر ب ال يل عن جيزول كى ممانعت فرمائي كئي ہے۔

🕕 سمی مسلمان کے ساتھ تمنخرواستہزاء کرنا۔

P محى يرطعندزني كرنا\_

🕝 كى كوايے لقب سے ذكر كرنا جس سے اس كى تو بين ہوتى ہويا وہ أسے برا

 کیلی چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ سخریا تسنو (کسی کا نداق أزانا) بــ امام قرطبي نے فرمايا كدكى فخض كى تحقير واقوين كے لئے أس كے كسى عیب کواس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ بینے لکیس اس کو سخریہ بمسخواور استہزاء کہا جاتا الله المراء جيے زبان سے ہوتا ہے ايے الى ماتھ ياؤل وغيره سے اس كى اعل أتارف يا اشاره كرف ے بھى ہوتا ہے اور اس طرح بھى كداس كا كام بن كر بطور محقرك بنى أزائى جائے اور بعض حضرات نے قرمایا كد سخريد وتمسخركس محض كے ماست اس کا ایی طرح ذکر کرنا ہے کد اُس سے لوگ بنس پڑیں اور بیسب چڑیں قرآن كريم كى وضاحت كى وجه عارام إلى ي

ك العجرات: ١١

ك قرطبي: ٢٣٣/٨ الحجرات:١١

خلاف ادب مجمتا تفااس لئے انظار کی مشقت گوارا کرتا۔ الله

تكليف سے بحاؤ كاتيسراراسته

لسى كا مذاق أران اور برے القابات ديے سے بيے:

ہرانسان این بارے میں بیسوچتا ہے کہ کوئی بھی شخص أے برے لقب سے ند پکارے اور ند مذاق اُڑائے، کیول کرانیا کرنے براے بہت تکلیف ہوتی ہواور اس عمل کووہ اپنی تو ہین سمجھتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن جب پیخص کسی ہے مخاطب موتا ہے تو اُسے میہ باتیں یادنہیں رہتیں، ان باتوں کو وہ مجبول جاتا ہے کیوں کہ بر محض صرف اپنی تکلیف کومحسوں کرسکتا ہے دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا

اگر ہر خض ایک دوسرے کی تکلیف کومحسوں کرے، جو باتیں اینے لئے پسند كرتا ہے وہ دوسروں كے لئے بھى پيندكرے اور جن باتوں ميں اپني تو بين سجھتا ہے ان میں دوسرول کی بھی تو ہین سمجھے تو اس سے ایک پاک صاف، صحت مند اور ہدرد معاشرہ تھکیل دیا جا سے گا۔قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک دوسرے کا غاق أزُانے اور برے القابات لگانے سے منع فرمایا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ لِمَا يُنَّهُمُ الَّذِيْنَ امَّنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسْى أَنْ يُّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّنْ نِسَآءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ \* وَلَا تَلْمِزُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ \* بِنْسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ

الله سُنن الدارمي، باب الرحلة في طلب العلم: ١٥٠/١، معارف القرآن: ٣٨٦/٦ تا ٣٩١

معود وَفِقَالِانْتَغَالِظَةُ فِي فِرِما ياك مِن الرَّكي كت كم ساتِد بهي استهزاء كرول تو مجھ الدووا بكرين خودكان بناديا جاول

مند احمد میں حضرت ابو ہریرہ وَفَعَالِقَالُ اللَّهُ عَلَالْكَالَةُ عَلَالْكَالُةُ عَلَالْكَالُةُ عَلَالْكَالُةُ عَلَالْكَالُةُ عَلَالُهُ عَلَى روايت عِي كدرسول الله عَلَيْنَا الله الله تعالى مسلمانون كي صورتون اور ان ك مال و دولت ير نظر نہیں فرماتا بل کدأن کے قلوب اور اعمال کو دیکتا ہے امام قرطبی رَجِعَبُدُاللّٰہُ تَعَالٰیّٰ نے فرمایا: اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل میدمعلوم ہوئی کہ سی مخص کے معاملہ میں اس کے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم انگا دینا درست نہیں، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ جس محض کے ظاہری اعمال وافعال کوہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کے باطنی حالات اور فلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ مخص اللہ تعالی کے نزویک ندموم ہواور جس مخص کے ظاہری حال اور اعمال برے ہیں ہوسکتا ہے کہ اس کے باطنی حالات اورقلبی کیفیات اس کے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں اس لئے جس محف کوحقیر وذليل بجحفه كي اجازت ثبيل على

🕡 دوري چيز جس على ممانعت اس آيت شي كي كئي ہے۔ وہ لَمْز ب، لمزے معنی اس میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعند زنی کرنے کے ہیں آیت على ارشاد فرمايا ﴿ لاَ تَلْمِدُواْ النَّفُ سَكُم ﴿ العِنْ مَم اليه عيب ند تكالور بدارشاد ايسابى الله الما المريم من إلا تَقْتُلُوا النَّفُسُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ اہے آپ کوئل ندکرو۔

دونول جگداین آب کوفل کرنے یا این عیب نکالنے سے مرادیہ ب کہتم آپی میں ایک دوسرے کوفل نہ کرو، ایک دوسرے کوطعنہ نہ دو۔ اس عنوان سے تعبیر

له قرطبي: ٨/٢٣٢، الحجرات: ١١

ع مستد احمد: ٢/٥٢٩، رقع الحديث: ١٠٥٧٦

ت قوطبي: ١٢٠٤/٨ الحجوات: ١١

ت النساء: ٢٩

سخریہ کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کداس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا عورتوں کو الگ، مردوں کو لفظ قوم ہے تعبیر فرمایا، تمیول کہ اصل میں سے لفظ مردوں ہی کے لئے وضع کیا حمیا ہے۔ اگرچہ مجازا وتوسعاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردول عورتوں دونوں ہی کے لئے استعمال كيا بي عمر يبال لفظ قوم خاص مردول كے لئے استعال فرمايا۔

اس کے بالتقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا اور دونوں میں میہ ہدایت فرمائی کہ جومرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ استہزاء وتمنخر (بنسی، نداق) کرتا ہے اس کو كيا خبر ب كدشايدوه الله ك نزديك استهزاء كرنے والے سے بهتر مو، اى طرح جو عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ استہزاء تمسخر کا معاملہ کرتی ہے اس کو کیا خبر ہے شایدوبی اللہ کے نزویک اس سے بہتر ہو۔

قرآن میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء كرفے اوراس كى حرمت كا ذكر فرمايا حالان كدكوئى مردكمي عورت كے ساتھ يا كوئى عورت کی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے مگر اس کا ذكرندكرني سے اشاره اس طرف ہے كەعورتوں اور مردوں كا اختلاط بى شرعاً ممنون اور فدموم ب جب اختلاط نبيل تو تمسخر كا تحقق اى نبيل موكا-

حاصل آیت کابیے ہے کہ اگر کمی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آئے تو کسی کواس پر ہننے یا استہزاء کرنے کی جرات نہیں کرنی جاہے کیوں کہ اےمعلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص کے سب اللہ کے نزديك اس بہتر اور الفل ہو۔

اس آیت کوئن کرسلف صالحین کا حال بد ہوگیا تھا کہ عمرو بن شرحبیل نے فرمایا: میں اگر کسی شخص کو بکری کے تقنول سے مندلگا کر دودھ پینے دیکھوں اور اُس پر جھے بنسي آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا بی نہ ہو جاؤں۔حضرت عبداللہ بن

کیوں گداکشر تو ایبا ہوتی جاتا ہے کدایک نے دوسرے کوفل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کوقل کر دیا، اور اگر بیا بھی ند ہوتو اصل بات بیا ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی میں اسینے بھائی کو قل کرنا گویا خود اسے آپ کو قل کرنا اور بے دست و یا بنانا ہے کہی معنی یہاں ﴿ لَا تُلْمِزُواْ الْفُسَكُمْ ﴾ میں ہیں كرتم جودومرول ك عیب نکالواور طعنہ دوتو یادر کھو کہ عیب سے کوئی انسان عادۃ خالی نہیں ہوتا،تم اس کے عيب نكالو كي تو وه تمهار عيب نكالے كا جيسا كي بعض علاء نے قرمايا: "وَفِيلْكَ عُيُونْ ولِلنَّاسِ أَغْيُنْ " يعنى تم يس بحى كالعيوب بين اوراوكول كى آتكسين بين جو اُن کو دیکھتی ہیں تم کسی کے عیب نکالو کے اور طعنہ زنی کرو کے تو وہ تم پر یہی عمل كرين كاور بالفرض اكراس في صبر بهي كيا توبات ويى ب كداية ايك بحائي كى بدنای اور تذکیل پرغور کریں تو اپنی ہی تذکیل و تحقیر ہے۔

علاء نے فرمایا ہے: انسان کی سعادت اور خوش تصیبی اس میں ہے کہ اسے عیوب پر نظر رکھے اُن کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جوالیا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ہندوستان کے آخرى مسلمان باوشاه ظفرنے خوب فرمایا ہے

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب وہنر يرهي ايني برائيول پر جو نظر، تو جہان ميں کوئي برا نه رہا 🙃 تیسری چیز جس کی آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب ے بکارنا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ جیسے کسی کولنگڑا، لوٹا، یا اندھا، کا نا کہد کر

یکارنا یا ایسے نام ہے کسی کا ذکر کرنا جواس کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو ہے۔

ك قرطبي: ٨٤٣٤/٨ الحجرات: ١١

E 20 181 6 5 رے لقب میں شامل میں۔حضرت ابوجیرہ انصاری وَضَوَاللَّهُ اَتَعَالْحَقَّةُ نَ فَرمایا: ب میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدی ایسے تھے جن کے دویا تین نام مشہور تھے اور ان میں \_ بعض نام ایسے تھے جولوگوں نے اس کو عار ولانے اور تحقیر و تو بین کے لے مشہور کر دیے تھے۔ آپ میلون الملی کو بیرمعلوم ندتھ اجنس اوقات وہی برا نام الرآب المنظمة الماك وخطاب كرت تو صحاب عرض كرت كه يا رسول الله وه اس عام ے ناراش موتا ہے اُس پر سے آیت نازل مولی۔

حضرت ابن عباس وضَاللَالْتَغَالِينَة في فرمايا كدا يت يس "تنابر بالالقاب" ے مرادیہ ہے کہ کی شخص نے کوئی گناہ یا براعمل کیا جواور پھراس سے تائب ہوگیا مواس کے بعداس کوأس برے عمل کے نام سے بکارنا، مثلاً چور، زانی یا شرائی وغیرہ۔ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبر کر لی ہواس کواس مجھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر كناحرام ب- حديث من رسول الله طَلِقَ عَلَيْنَا فَيْ فَي فَر مايا: جو محض كسي مسلمان كو اليے كناه ير عار ولائے جس سے أس نے توب كر لى ب تو اللہ نے اپنے ذمه لے ليا ے کا اس کوای گناہ میں مبتلا کر کے دُنیا و آخرت میں رُسوا کرے گا۔ <sup>لا</sup>

يبيان كى غرض سے بعض القابات سے يكارنا جائز ہے:

بعض لوگول کے ایسے نام مشہور ہوجاتے ہیں جوٹی نفسہ برے ہیں مگر وہ بغیر أس لفظ كے پيچانا بى نبيس جاتا تو اس كواس نام سے ذكر كرنے كى اجازت پرعلاء كا القاق ب بشرطيكه ذكر كرف والع كا قصداس سے تحقير و تذكيل كا ند بوجيے بعض محدثان كے نام كے ساتھ اعرج يا احدب مشہور ب اور خود رسول اللہ طاقت عليا كا الك محاني كوجس كم باته نسبتا زياده طويل تنے ذواليدين كے نام ع تعبير فرمايا

ط قوطبي: ١٦٣٦/٨ الحجوات: ١١

تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظُّنَّ لَا إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ آخَدُ كُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ آخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهُ الله تَوَّابُ الرَّحِيْمُ اللهُ تَوَّابُ الرَّحِيْمُ

تَتَوَجَمَدُ: "اے ایمان والو بہت برگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدر این از اور داز ند شولا کرو۔ اور ندتم میں سے کوئی کسی کی غیبت كرے كياتم ميں ےكوئى بھى اين مرده بمائى كا كوشت كھانا يسدكرتا ے؟ تم كواس سے تھن آئے كى ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شك اللہ توبة قبول كرنے والا مهريان ہے۔"

ندکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چزیں جن سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے حرام فرمائی ہیں۔

ال ظن يعنى بدلكاني كرنا-

بحس لعنی کسی پوشیده عیب کا سراغ لگانا۔

🎔 فیبت یعنی کسی غیر حاضرآ دی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کواگر وہ سنتا تو اس كونا كوار موتى\_

O حرمت سوء طن: ظن عمعیٰ گمانِ عالب کے بیں، اس معلق قرآن كريم نے اوّل تو يدارشاد فرمايا: "بهت على انول سے بچا كرو" كراس كى وجديد يان فرماني: "و يعض ممان كناه موت مين" جس عمعلوم مواكد برممان كناه نبيس عوتا توبدارشاد سننے والول پراس کی تحقیق واجب ہوگئی کدکون سے مگان گناہ ہیں تا کہ آن سے بھیں اور جب تک کی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کے پاس نہ

ك الحجرات: ١٢

حضرت عبدالله بن مبارك وَخِعَبُمُ النَّامُ تَغَالَقُ عدد يافت كيا حيا كداسانيد حدیث میں بعض ناموں کے ساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں مثلاً حمید الطّویل، سلیمان الاعمش، مروان الاصفر، وغیرہ، تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: "جب تہارا قصداس کا عیب بیان کرنے کا ند ہوبل کداس کی پہچان يورى كرنے كا ہوتو جائز ہے۔"

التجھے القابات سے یاد کرنا سنت ہے:

ا سے القابات جن سے کی کی پہچان بھی موتی مواور عزت بھی موتی موتو ایسے القابات ك وريع كسى كو يكارنا عين سنت ب- رسول الله والعلاقي في فرمايا مؤمن كاحق دومرے مؤمن پر بیہ کدال كاالي نام ولقب سے ذكر كرے جو أس كو زيادہ پسند ہو، اى لئے عرب ميں كنيت كا رواج عام تھا اور آل حفرت عَلَيْنَا عَلِينَا فِي إِن كُو يِند فرمايا \_خود آن حفرت عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَ عَاصَ خَاصَ مَا يَكُ يجه لقب ديئ بين، صديق اكبركونتيق اور حضرت عمر رَضَوَالنَابُوتَعَالِينَهُ كو فاروق اور حضرت جمزه كواسدالله اورخالدين وليدكوسيف الله فرمايا بـ

# تکلیف سے بچاؤ کا چوتھا راستہ برگمانی اور غیبت کی ممانعت:

بد گمانی اور فیبت بیدوه دو برائیاں ہیں جو دیگر کئی برائیوں کی جڑ ہیں یہ برائیاں جس طرح جم میں سرایت کر کے نقصان پہنچاتی ہیں ای طرح معاشرے میں بھی فساد پیدا کرتی ہیں۔ان برائیوں سے نیج کرانسان اینے ایمان کومحفوظ کرسکتا ہے،اللہ

ك قوطبي: ٢٣٧/٨ الحجرات: ١١

اللي العالم (أنك)

علاء وفقهاء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ امام قرطبی رَخِعَبُهُاللّهُ تَعْالِنَّ فَرَمَایا کُرَخُون سے مراواس جگدتہت ہے یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوت ولیل کے کسی عیب یا گناہ کا الزام لگانا۔ امام ابوبکر جصاص رَخِعَبُهُاللّهُ تَعَالَیٰ نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چارفتمیں ہیں ﴿ حرام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چارفتمیں ہیں ﴿ حرام مَعْدِ اور مندوب ہے ﴿ مَا مُور بداور واجب ہے ، ﴿ مَسْتَحِب اور مندوب ہے ﴿ مَا مَا ور جائز

قَمْنِ حَرَام بِيهِ ﴾ كدالله تعالى ك ساتھ بدگمانى ركے كدوہ مجھے عذاب بى و ب كا يا مسيبت بى ش ركھے كا اس طرح كدالله كى مغفرت اور رحت سے گويا مايوں ٢- حضرت جابر رَضِحَاللهُ اَتَعَالَا عَنْفَ سے روايت ب كدرسول الله ﷺ فَ قرمايا: "لاَ يَمُونَتُ أَحَدُ كُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ" لَهُ تَوْجَمَدُ: "تَمْ مِن سے كى كواس كے بغير موت ندآنى چاہئے كداس كا اللہ كے ساتھ الجما گمان ہو۔"

حدیث قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: "أَنّا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِی بِی " یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں: "أَنّا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِی بِی " یعنی این برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ مگان رکھا ہے اب اس کوافقیار ہے کہ میرے ساتھ جو جا ہے گمان رکھے۔

ظن كى كل يانچ اقسام بين:

( فرض ﴿ حرام ﴿ واجب ﴿ مباح ﴿ مستحب۔ من ظرف من مار ترال سرور جساط اخت

🛈 نظنِ فرض: الله تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بد کمانی حرام ہے۔

 ابوداؤد، كتاب الجنائز، بأب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت: ۸٤/٢

الم مسند احمد: ۲۱۵/۲ مسند ابي هريرو: ص۲۰۷

جی از جرام: وہ سلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں اُن کے معلق بلائی وی ایس کے بھی اُن کے معلق بلائی وی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔

معرت ابو ہريرہ وَفِعَالِقَالَةَ عَلَاقِفَة عدروايت بكررمول الله عَلَقَالَعَتَا فَي

قربایا:

این گھٹ والظّن فاِنَّ الظّنَ أَكْدُبُ الْحَدِیْثِ الله یعنی ممان سے بچو كوں

ایمان جوٹی بات ہے۔ يبال ظن سے مراد بالاتفاق كسى مسلمان كے ساتھ بلاكسى

قری دليل كے بدمكانی كرنا ہے۔

(ا) خلن واجب: شریعت کے کام ایسے بیں کدان میں کی جانب برعمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن وسنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، عہاں برظن غالب برعمل کرنا واجب ہے۔

جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں معتد گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دیتا کیوں کہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اُس پر اس کا فیصلہ دیتا واجب ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو بااعتماد آدمیوں کی گواہی پڑھمل کرتا اس کے لئے واجب ہے اگر چہ یہ امکان واحتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کی بااعتماد آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہواس لئے اس کا سچا ہوتا صرف ظن غالب ہے، اور ای پڑھمل واجب ہے۔

ای طرح جہاں ست قبلہ معلوم نہ ہواور کوئی ایسا آدی بھی نہ ہوجس ہے معلوم کیا جائے وہاں است قبلہ معلوم نہ ہواور کوئی ایسا آدی بھی نہ ہوجس ہے معلوم کیا جائے وہاں اسپے ظن غالب پر عمل ضروری ہے ای طرح کمی چیز کا حمان دینا واجب ہوا تو اس ضائع شدہ چیز کی قبت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا

<u> فلن مباح: ظن مباح ايها ہے جيے نماز کی رکعتوں میں شک ہوجائے کہ تمن</u>

له مسند احمد: ۲/۷۸۲، رقم: ۲۲۹۸

(بين الد لمانيث)

احادیث بین سمی کاعیب تلاش کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے اور ایسا کرنے اللَّهِ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يُفْضِحَهُ فِي بَيْتِهِ." لَهُ ترجير "مسلمانول كى غيبت ندكرو، اور أن كے عيوب كى جيتو ندكرو كيوں كہ جو شخص اے بھائى كے عيوب تلاش كرتا ہے اللہ تعالى أس كے عب کی طاش کرتا ہے بہاں تک کدأس کواس کے گھرے اندر بھی رُسوا

بیان القرآن میں ہے: حیب کرکسی کی باتیں سنٹایا اپنے کوسوتا ہوا بنا کر باتیں سن بھی تجس میں داخل ہے البتہ اگر کسی سے نقصان کینجنے کا اختال ہو اور اپنی یا دوسرے سی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے نقصان پہنچانے والے کی خفید تدبیرول ادرارادول كالجس كري توجائز ب-

لسي كاخط بلااحازت ديكهنا:

بحس میں سمی کا خط و یکھنا بھی شامل ہے چناں چد حضرت عبداللہ بن عباس المنافقة النافق عدوايت بكررول اكرم والفافقيل في ارشاد فرمايا: "مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ." ترجمن في المن على كا خط اس كى اجازت ك بغير ديكها (ليحنى پرها) تو گوياوه جنم ديکيدر با ب-" حضرت مولانا شرف على تفانوى صاحب وَيَحْجَبُهُ اللَّهُ تَعَالَقُ على في خط بلا

ك مسند احمد: ١٩٣٠٤، رقم الحديث: ١٩٣٠٢

ك بيان القرآن: ٣/١٤٠٠ الحجرات: ١١

ع ابوداؤد، الوتر، باب الدعاء، رقع: ١٤٨٥

پڑھی ہیں یا جارتو این ظن غالب پرعمل کرنا جائز ہے۔اوراگر وہ ظن غالب کو چھوڈ کا امریقینی پڑھل کرے یعنی تین رکعت قرار دے کر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ فض مستحب: ظن مستحب ومندوب بدے کہ ہرمسلمان کے ساتھ فیک گمان ر کے کداس پر ثواب ملاہے۔

امام قرطبی وَخِمَبُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قرمات مين: الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ لَوْكَ الْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِٱلْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ تَرْجَمَدَ: "ا سنتے ہی مؤمن مردوں اور عور تول نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی۔" اس آیت میں صن ظن بالموثین کی تاکید آئی ہے۔

يد شهور ب: "إِنَّ مِنَ الْحَزَمِ سُوءُ الظَّنّ " يعنى احتياط كى بات سيب كه مخص سے بدگانی رکے اس کا مطلب سے ب کدمعاملدایا کرے جیے بدگانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ قوی اعتاد کے بغیرائی چیز کسی کے حوالہ نہ کرے نہ یہ ک اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔خلاصہ بیہ ہے کہ کی تحفیل کو چوریا غدار سمجھے بغیر این معاملے میں احتیاط برتے۔ شخ سعدی رَخِعَبُدُاللّٰہُ تَعَالَتْ کے اس قول کا بھی سجا

نگه دار و آل شوخ در کیسر ور که داند جمه خلق راکیسه بر O حرمت بحسن: دومری چزجس اس آیت میں منع کیا گیا ہے بھس لیعن کسی کے عیب کی تلاش کرنا اور سراغ لگانا ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو چ تبهارے سامنے آجائے اس کو پکڑ سکتے ہواور کسی مسلمان کا جوعیب ظاہر نہ ہوأس فا جبتواور تلاش كرنا جائز نبيل-

له احكام القرآن للجصاص: ١٤٠٦/١ الحجرات: ١٢

ت قرطبي: ٢٣٩/٨ الحجرات: ١٢

عه معارف القرآن: ١٢٠/٨ الحجرات: ١٢

## كسي كافون سننا:

ع المالين ليج

تجس ہی میں سیجی وافل ہے کہ کسی کا فون اس کی العلمی میں من الیا۔ کوئی انسان این راز کا اظهار پیند نبیس کرتا لیکن بعض اوقات باتوں بی باتوں میں آدی غیر شعوری طور پر راز کی باتیں بھی زبان پر لے آتا ہے یا اینے گھر والول سے ایسی انتلوی ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ میداظہار نہیں کرنا حابتا، ای لئے اگر کوئی اینے گھریا دوستول سے فون پر بات کررہا ہوتو حیب کر کسی ایک پینے وغیرہ ے اس کی باتوں کا خواہ مخواہ کھوج لگانا اور اُن کی باتیں سننا شرعاً بھی ناجائز ہے۔ نی کریم علی الله کارشادمبارک ہے:

"مَن اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِي أَذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

تَوْجَهَدُ: "جو محض كى توم كى باتين (جهب كر) سے اور وہ لوگ اس بات كو ناليند كرتے مول تو اللہ تعالى قيامت كے دن اس محض كے كانول مين بكهلا مواسيسدالله بل دي كي " (معاذ الله)

@ جرمت فيبت: تيري چزجس اس آيت يس مع فرمايا كيا ب ووسي كى فيب كرنا ب، يعنى اس كى غير موجود كى مين اس كے متعلق كوئى الى بات كبنا جس کو دوسنتا تو اس کوایذا ہوتی اگر چہ وہ تھی بات ہی ہو کیوں کہ جو غلط الزام لگائے ووتبت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے اور فیبت کی تعرایف میں اس مخص کی غیر موجودگی کی قیدے بدنہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں اليكاري وه بات كهنا جائز ب\_ كيول كه ده غيبت تونيين مكر "لُمُوْ" (طعنه زني، عيب جونی این وافل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آ چی ہے۔ طه بحارى، كتاب التعبير، باب من كذب في خُلُمِم: رقم ٧٠٤٢ اجازت و یکھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

وو کسی کا خط بلا اجازت و یکینا جائز نبیس ہے مگر بیاس صورت میں جب کہ این ے خط لکھنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہو کیوں کہ حدیث شریف میں ہے،مسلمان وو ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے مسلمان محفوظ رہیں اور کسی کے پوشیدہ رازوں کو ظام كرنا ال كوتكليف دين كے مترادف ب كى كا خط ديكھنے سے بي تكليف شرور جول ہاور دوسری وجہ میر ہے کہ بغیر اجازت کسی کی تحریر دیکھنا ایک فضول اور افو کام ہے جس سے اللہ تعالی منع فرمارہے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ ٢ تَرْجَمَدُ:" (ايمان والے) وہ بين جولغويات عدمور ليت بين "

کٹین اگر کسی کا خط دیکھنے میں کا تب کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہواور شہال میں کسی خفیہ بات کا احمال ہواور نہ دیکھنے والے کا نفع مقصود ہومگر کا تب ہی کی کوئی مصلحت ہوتو پھر جائز بل كەستحب ہوگا جيے مال باپ كا اولاد كے خطوط كى تكرانى رکھنا، استاذ، اتالیق اور مرنی کا طلباء کے خطوط کو دیکھنا یا حاکم کا رعایا کے اقوال و افعال كى خرركه الويدب كهيس جائز بهيس ضرورى-

حضور طَلِقُ عَلَيْنَا فَعَلِيمًا فِي حاطب بن الى بلتعد كا خط لے جانے والى عزيروكا چھنوالیا تھا اگر بغیرعذر کے خطاکو دیکھنا مطلقاً منع کیا جائے تو پیجمی ہزاروں مفاسد ؟ فتح باب ہوتا ہے جس کا خلاصہ آزادی وخود سری ہے۔

مال باپ اولا د کومنع نه کرین، استاذ طلبه کی باتول میں دخل نه دیں، حاکم معلط كى تكرانى ندكرے تو تربيت وسياست چھوند ہو سكے۔ ت

- له بخارى، باب المسلم من سلم المسلمون: ٦/١
  - له المؤمنون: ٣
  - له مسلم، فضائل الصحابة رقم ٢٤٩٤
  - عه مجالس الحكمت: ص١٨٣ تا ١٨٥

ایاای ہے جے خود فیبت کرنا۔ غیبت کرنے والے کے لئے وعیدیں

پہلی وعید: زبان اللہ تعالی کی ایک عظیم نعت ہے، لیکن جس طرح یہ ایک ہے بہا نعت ہے، اس طرح یہ ایک ہے بہا نعت ہے، اس طرح یہ ایک خطرناک اور نہایت نقصان دہ آفت کا سب بھی ہے، جینا کہ حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے: ''لوگ اوندھے منہ جہم میں ای زبان کے باعث ڈالے جائیں گے۔''له

حضرت ميمون رَخِعَبُ اللَّهُ تَغَالَى في فرمايا كدايك روز خواب يل من في ديكها كدايك زنكي (حبثى) كا مرده جمم إوركوئي كنے والا ان كومخاطب كركے يہ كدرباب كداس كو كھاؤ۔ ميں نے كہا كدات خداكے بندے ميں اس كو كيوں کھاؤں تو اُس محض نے کہا اس لئے کہ تونے فلاں محض کے زنگی غلام کی فیبت کی المعلى في كما كدخدا كالتم مين في تواس كمتعلق كوئي الحجى برى بات كى بى میں تو اُس مخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تونے اس کی غیبت می تو ہے اور تو اس پر رامنی رہا۔ حضرت میمون رجعتم الله تعدالي كا حال اس خواب كے بعد يه موكيا كه نه خور بھی کی فیبت کرتے اور نہ کسی کواچی مجلس میں کسی کی فیبت کرنے دیتے۔ م ورسرى وعيد: حضرت انس بن مالك وفقالقاتفاليقة كى روايت بكرشب معران کی حدیث میں رسول اللہ ظافی علیہ نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا کزر الك الى قوم ير مواجن كے ناخن تائے كے تھے اور وہ است چرول اور بدن كا مك يخارى، باب حفظ اللسان: ١٩٥٩/٢ ت التغسير المظهري ٩/٥٥، الحجرات: ١٢ ﴿ اَبُحِبُ اَحَدُ كُمْ اَنْ يَالْكُلُ لَحْمَ اَجِيْهِ مَيْنًا ﴾ ال آيت نے اس مسلمان كى آبروريزى اور تو بين و تحقير كو اس كا گوشت كھانے كى مشل و مشابة قرار ديا ہے اگر وہ شخص اس كے سامنے ہو تو ايسا ہے جيے كى زندہ انسان كا گوشت نوج كر كھايا جائے ، اس كو قرآن بيل بافظ لمو تعبير كرك حرام قرار ديا ہے جيما كدا بحى گزرا ﴿ لَا تَلْمِوْوُا الْفُسْكُمْ ﴾ اور سورة ہمزہ بيل ارشاد ہے ﴿ وَيْلُ لِبْكُلِ هُمَوَةٍ لَهُ تَلْمِوُوْا الْفُسْكُمْ ﴾ اور سورة ہمزہ بيل ارشاد ہے ﴿ وَيْلُ لِبْكُلِ هُمَوَةٍ وَالله بعبت كرنے والله ہو۔ ' يعنى عيب اللّ كرنا اور غيبت كرنا ايسا ہے جيے كى مردہ انسان كا گوشت كھايا جائے كہ جيے مردہ كا گوشت كھانے ہے مروے كوكوئى جسمانى اذیت نہيں ہوتى اس كو بھى كوئى اذیت نہيں ہوتى اس طرح فیب حردہ مسلمان كا گوشت كھانا حرام اور بردى خفت و ذات كا كام ہوتى اس طرح فیب حرام بھى ہے اور خفت و ذات بھى كہ بیشے بیچھے كى كو برا كہنا كوئى بہادرى كا كام نہيں۔

ال آیت بین ظن اور تجس اور فیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے گر فیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے ہے تشبید دے کرائس کی حرمت اور فتفت و ذلت کو واضح فرمایا، حکمت اس کی بیہ ہے کہ کسی کے سامنے اُس کے عیوب فلا ہر کرنا بھی اگر چہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے گراس کی روک تھام وہ آدمی خود بھی کرسکتا ہے اور روک تھام کے خطرہ سے ہرایک کی ہمت بھی فہیں ہوتی اور وہ عادۃ زیادہ دیررہ بھی فییں سکتا۔

بخلاف فیبت کے کہ وہان کوئی روک تھام والانہیں ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی فیبت کرسکتا ہے اور چوں کہ کوئی روک تھام نہیں ہوتی اس لئے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں اہتلاء بھی زیادہ ہے اس لئے فیبت کی

له الحجرات: ١٢

بين العبار أوث

"إِنَّ مِنُ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ أَنْ يَّسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَلَهُ" \*\*

یعنی فیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی فیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے وُعائے معفرت کرے اور یوں کے کہ یا اللہ مارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

ك سنن ابي داؤد، باب في الغيبة: ٢١٣/٢

المسطوف في كل فن مستظوف: ١٧٣/١

ت مشكّوة المصابيح، باب حفظ اللسان: ص ١٥٥، رقم: ٤٨٧٧

پوتھی وعید: حضرت عبداللہ ابن عباس وَفَقَالِ اَنْفَالَ اَنْفَا اَنْفَالَ اَنْفَالِ اَنْفَالِ اَنْفَالَ اَنْفَالُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِلْمُ اللَّلِمُ الللِّلِمُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

حضرت حذیف و و الفقال الفقال فرمات بین: میں نے حضور نبی کریم میلی فیال الفقال کا اللہ میں کا میں میں الفقال الفقال کا اللہ میں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ چفل خور جنت میں نہیں جائے گائے۔

فَیْ اَوْنَ لَاّ: ﷺ مِجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیوں کدان کی ایذا بھی حرام ہے اور جو کافر حربی ہیں اگر چہان کی ایذا حرام نہیں گر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ ہے چرمجی غیبت کروہ ہے۔

فیبت جیے قول اور کلام ہے ہوتی ہے ایے ہی فعل یا اشارہ ہے بھی ہوتی ہے جیے کی کننگڑے کی جاتے ہے ہوتی ہے جی کی کننگڑے کی جات ہوتی ہے ہے کی کانگڑے کی جال بنا کر چلنا جس ہے اُس کی تحقیر ہوئے

بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت بیل جونیبت کی عام حرمت کا حکم ہے ابعض صورتوں بیل اس کی اجازت ہوئی ہے مثلاً کمی شخص کی برائی کمی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ نیبت بیل داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت ومصلحت شرعاً معتبر ہوجیے کی ظالم کی شکایت کمی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو قلم کو وقع کر سکے، یا کی اولاد و بیوی کی شکایت اُس کے باپ اور شوہر ہے کرنا جو اُن کی اصلاح کر سکے، یا کمی واقعہ کے متعلق فتو کی حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کی شخص کے دینی یا دُنیوی شرے بچانے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کی شخص کے دینی یا دُنیوی شرے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا، یا مسلمانوں کو کی شخص کے دینی یا دُنیوی شرے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا، یا محتصل مسلمانوں کو کی شخص کے دینی یا دُنیوی شرے بچانے کے لئے کسی کا حال و ترکز کرنا، یا جو شخص سب کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے

مله بخارى، باب من الكباتر ان لا يستتر من البول: ٢٤/١

ب ترمذی، باب ماجاء فی النمام: ۲۲/۲ ت معارف القرآن: ۱۱۳/۸ تا ۱۲۳ "كُلُّ الْمُسْلِيمِ عَلَى الْمُسْلِيمِ حَوَامٌ دُمُهُ وَمَالُهُ وَعِوْضُهُ." لَ تَرْجَحَمَدُ: "لِيحِينَ مسلمان كامسلمان برسب بجهرام جاس كاخون بحى، مال بحى، اوراس كو به آبروكرنا بحى."

بہت ہے لوگوں کا ذریعیہ معاش ہی ہے ہوتا ہے کہ دوسروں کی غیبتیں کیا کریں اور لوگوں پر کچیز اچھالا کریں۔ ساس جماعتوں اور صحافت سے تعلق رکھنے والوں کا تو پیغسے مشغلہ اور پیشہ ہے اور بہت سے لوگ درباری ہوتے ہیں۔ اس رکیس کے میباں گئے تو اس سے پر خاش رکھنے والے کی غیبت کرکے روثی کھالی اور اس امیر کے بیباں گئے تو اس کے بیباں کی پر کچیز اچھالی اور پر انی شیروانی اس کے عوش لے اس سے مصرف و نیا سامنے ہے ترت کی قلر ہوتی تو ایسانہ کرتے۔

حضور اقدس شَلِقَ الله تعالى ارشاد فرمایا: "جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کے ذریعہ کوئی لقمہ کھائے گا اور جس کے ذریعہ کوئی لقمہ کھائے گا اور جس کسی کوکسی مسلمان کی فیبت کی وجہ سے کوئی کیڑا پہنا دیا گیا تو الله تعالی اس کو ای قدر چہنم سے ( کیڑا) پہنائے گا اور جو شخص کسی شخص کی وجہ سے شہرت یا ریا کاری کے مقام پر کھڑا ہوا (بعنی کسی کو بردا برزرگ اور شخ ظاہر کرے اور اس کو اپنی اغراض کا ذریعہ بنا لے) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو (رسوا کرنے کے لئے) ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ ( تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیشخص ایسا فیلی اس کی ایک کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ ( تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیشخص ایسا فیلی ایسان

# غيبت كا دُنياوي اور أخروي نقصاك:

تماد بن مسلمه رَضَوَالْقَالَةَ وَمَاتِ بِن الكِفْض فَ عَلام فروخت كيا اور كَهَا مَهُ فَعَلَ مَلَ وَحَت كيا اور كَهَا كَيْ فَلَ مُولَى عِيبَ بِيس، الشَّخْص فَ كِها مُحِدة قبول إور كها مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحويم ظلم المسلم ....، وقد: ١٥٤١ على العداؤد، كتاب الأدب، باب في العبية: ١٣١٢/، وقد: ٤٨٨١

سامنے تعلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فتق کوخود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمالی بدکا ذکر بھی فیبت میں داخل نہیں مر بلا ضرورت اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بناء پر مکروہ ہے اور ان سب باتوں میں قدر مشترک میہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے ہے کہ کسی خروری ہے ذکر کیا گیا ہو۔ کسی کرنے ہے مقصود اس کی تحقیر نہ ہوبل کہ کسی ضرورت و مجبوری ہے ذکر کیا گیا ہو۔

مسلمان كى عزت وحرمت كامقام

حضرت ابوہرزہ اسلمی رضّحَالقَائِرَةَ النّصَّةِ عَدوایت ہے: حضور اقدی مُنْطَقَائِرَةً النّصَّةِ النّصَةِ عَد ارشاد فرمایا: ''اے وہ الوّلوا جو زبانی طور پرمسلمان ہوئے ہواوران کے دلوں میں ایمان واضل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرواوران کے عیبوں کے چیچے نہ پڑو۔ کیوں کہ جو محض ان کے عیبوں کے چیچے پڑے گا اللہ تعالی اس کے عیبوں کے چیچے کرے گا۔ (بعنی ان کو کھول دے گا) اور اللہ تعالی جس کے عیبوں کا چیچا کرے گا۔ اس کورسوا فرما دے گا اگر چہ وہ ایے گھر کے اندرہو۔''ت

غور کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی غیبت میں جتلا ہوں اور ان کے عیبوں کے چیچے لگیس۔ان کو حضور اقدس ﷺ نے یوں خطاب فرمایا کہ اے وہ لوگو! جو زبانی طور پر مسلمان ہوئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔

اس انداز بیان بین اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی فیبت کرنے والا اور ان کے عیبوں کے بیچھے بڑنے والا (یعنی عیبوں کی تلاش اور ٹوہ بین رہنے والا) مسلمان نہیں ہوگا بل کہ ایسی حرکت منافق ہی سے سرزد ہوسکتی ہے جو زبان سے مسلمان ہوتا ہے ول سے مسلمان نہیں ہوتا۔

#### حضور اقدس على المالية

ك روح المعانى: ١٩١/١٣، الحجرات: ١٢

ع ابوداؤد، كتاب الأدب، باب في الغيبة: ٣١٣/٢، رقم: ٨٨٤

(مَيْنَ (لِعِلْمُ أُولِثُ

بنك العياد (يث)

# تكليف سے بچاؤ كا پانچوال راسته

# زبان اور باته كى حفاظت:

ہر انسان اپنے روز مرہ کے معاملات میں زبان اور ہاتھ کو سب سے زیادہ استعمال میں لاتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے فائد سے کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے بالکل ای طرح زبان اور ہاتھ جس طرح انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اگر آئییں میچے استعمال نہ کیا جائے تو انسان کو نقصان کم بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ نقصان اُس شخص کے لئے تکلیف کا ذرایعہ بنتا ہی ہے اور کم بھی بہنچا دیے ہیں۔ اور یہ نقصان اُس شخص کے لئے تکلیف کا ذرایعہ بنتا ہی ہے اور کم بھی بہنچا دیے۔

ای دجہ سے احادیث مبارکہ ہیں ان دواعضاء کو بھیجے استعمال کرنے اور ان کے ڈریسے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی تاکید آئی ہے۔ نسب سے معادمہ میں۔

ى اكرم عنظامي كارشاد ؟:

"الْمُسْلِعُرُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ." لَهُ تَتَعَمَّدَ وَيَدِهِ. " لَهُ تَتَعَمَّدَ " كَامُلُ مسلمان وبى ب جس كى زبان اور باتحد سے مسلمان سالم رہیں !"

عيم الامت معزت مولانا اشرف على تحانوى وَدِّحَةِ بُاللَّهُ الَّهُ فَرِماتِ إِلَى المُتَّالِقُ فَرِماتِ إِلَى ال المُحْتَرِكُم نَهَايت جامع حديث مِن ايك ضرورى فائده بيان كيا كيا ب جومصالح شرعيه وتحدثيد دونول كوشامل ب، شريعت كى غرض تدن كو محفوظ ركحنا نبيس، بل كداس كى ملك بعدادى: باب المسلم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ المَا خرید کر لے گیا۔ غلام اپنے نے مالک کے پاس کچھ دن رہنے کے بعد ایک دن اس کی بیوی سے کہنے لگا:

" تیراشوہرتم ہے مجت نہیں کرتا اور وہتم ہے جان چیزانا چاہتا ہے،تم ایسا کرو کہ استرہ لے کر رات کوسوتے میں اس کی گدی کے پچھ بال کاٹ لاؤ میں ان پر بحر کر دول گا، جس ہے وہتم ہے محبت کرنے لگے گا۔"

ادھر جا کراس کے شوہر ہے کہا: ''تہہاری ہوی کا ایک شخص ہے معاشقہ چل رہا ہے۔ اگر اعتبار نہ آئے تو نیند کی حالت بنا کر دیکھ لؤ'، چناں چہ شوہر نے ایک دن نیند کی حالت بنا کی والت بنا کر دیکھ لؤ'، چناں چہ شوہر نے بھے قبل کرنا چاہتی ہے، کی حالت بنائی تو ہوی استرہ لے آئی، شوہر نے سمجھا واقعی سے جھے قبل کرنا چاہتی ہے، چناں چہ وہ اٹھا اور اس نے اپنی ہوی کو قبل کر دیا، استے میں ہوی کے گھر والے آئے انہوں نے شوہر کو قبل کردیا، یوں دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ لئے

حضورا کرم مِنْ الْفَالْمَ الله تعالی کے بندوں میں برترین وہ اوگ ہیں جو چفل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ اوگوں کے عیب عاش کرتے رہے ہیں۔ ع

ایک اور حدیث میں ہے: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: " جو فخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی مضانت دے دے، میں اس کے لئے جنت کی صفانت دیتا ہوں۔" ستاہ

زبان کی مثال دو دھار تلوار کی ہی ہے، اگر قرآن وسنت اور احکام الّٰہی کے مطابق حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے اس سے سیح کام لیا جائے تو اللہ تعالی کے قرب اور رضا کا پہترین ذر تعدہ اور اگر اے حدود شریعہ کے خلاف چلایا جائے تو چھر پھی

ك سميرالمؤمنين: ١٧٩، بحواله روضة العقلاء: ١٧٩

ت الترغيب والترهيب، الترهيب من النميمة: ٣٢٥/٣

ت بخارى، باب حفظ اللسان: ١٩٥٨/٢

وَجَدِينَ وَرَحْقِقَ تَمِارِ عَوْنَ تَمِارِ عِ اللهِ اور تمبارى آ بروكس تم ير حرام بین مثل تمهاری اس وان کی حرمت کے۔" یعنی 🕡 آئیں میں ندایک دومرے کو ل کرے 🏵 ندناحق مال لے 🗇 اور -とうじょかんな

یں بیتین فتم کے حق ہیں، مرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و جان کے حقق لا اكثر باته عضائع موتے بين اور عزت اكثر زبان ع، مال كاحق مثلاً سمى كا مال لوث لياء كسى كولكو ديا يا لوشة كے لئے اس كا آلديكي باتھ ہوگا، اب رہا مان کاحق یہ بھی ہاتھ ہی ہے ہوتا ہے، اور اگر کسی کوزبان سے قبل کرنے کو کہا تو یہ بھی پورا ہاتھ ہی سے ہوگا، اب رہی آ بروتو وہ بھی ہاتھ ہے تلف کی جاتی ہے اور اکثر زیان ے، کو سے حقوق تین قسم کے ہیں، مر انہی دوصورتوں میں وافل ہیں "مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" لِي حديث كا خلاصد بيه واكد كوني مسلمان ند كى كى جان كو تكليف دے شمال کو شد آ بروکو۔

خلاصه بيه ہوا كه جميں حقوق العباد كى بھى رعايت كرنا جاہے، مثلاً اكثر لوگ محيد كاندر چيلى ويوار سال كرنيت باندست بين، اكراب وبان كوكى ثكانا جاب لظے گاتو گناہ گار موگا، گناہ سے نے نہیں سکتا اور گناہ سے بچے تو نکل نہیں سکتا اے الكيف بوئي، غرض برعمل من اس كالحاظ ركهذا جائية لي

میکی صدیث میں دو علتے قابل ذکر ہیں۔ ( ) حدیث میں ہاتھ اور زبان کا لطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔لیکن اس کا بدمطلب نہیں کہ ہاتھ اور زبان کے سوالسی اور ذریعے سے تکلیف پیجانا جائز ہے، ظاہر ہے کہ اصل مقصد ہرفتم کی تکلیف منجانے سروكنا ب، يكن چول كرزياده تر تكليفين باتحد اور زبان سے پہنچتى بين، الى لي ان كا بطور خاص ذكر كرويا كيا ب- ( حديث كالفاظ يه ين كرزبان

له كف الاذى: ص ٢٢، ٢١، ٢٥، بحواله حقوق العباد: ص ٢٢، ٢٤

غرض صرف بیہ ہے کہ رضائے خداوندی حاصل ہواور اللہ تعالی و بندہ کے درمیان کیے تعلق پیدا ہو، لیکن حق تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے احکام اس طور پر مقرر فرما ہے كدان يرمصالح تدنى بهى مرتب موجات بي-

حديث كے جملے "مَنْ سَلِعَر الْمُسْلِمُونَ" "جس عملمان محقوظ رہن کا پیمطلب نبیں ہے کہ غیرمسلم کی رعایت ضروری نبیس کیوں کدایک اور روایت میں بآب المنافرالا

"الْمُسْلِعُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ." لَ

تَتَوْجَعَدُ: "كال ملمان وہ بجس كے باتھ وزبان (كى تكليف) ے لوگ محفوظ ہوں، اور کامل مؤمن وہ ہے جس سے لوگول کی جانیں اوراموال محفوظ مول-"

لبذا تمام لوگوں کی رعایت ضروری ہوئی خواہ مسلم ہوں یا کافر، ان سب کے حقوق بھی لازم ہوئے، البتہ حرفی اس تھم میں داخل نہیں، اور سلمون جوجع کے صف ے ہے، تو جمع ے بھی مجموعہ مراد ہوتا ہے بھی ہر ہر واحد ظاہر تو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر ہرواحد مرادلیا جائے کہ ہرمسلمان اس کی ایذا ہے محفوظ رہے۔

"مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" الى كى زبان اوراس كى باتد ع، اس مين دومم حقوق کی طرف اشارہ ہے کو بیتین قتم کے مالی، جانی، عرضی حقوق چیزانے کے جی جس كواس حديث بن صاف فرما ديا:

"إِنَّ دِمَاءً كُمْ وَآمُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ الْمَا" \*

ك مستد احمد: ٢٧٩/٢، رقم الحديث: ٢٧١٨

العارى، كتاب المناسك، باب الخطبة ايَّام منى: ٢٣٤/١

ريك العالمانية

کر بات کیددی اور مید طعندالی چیز ہے جو دلوں میں زخم ڈال دیتا ہے، عربی شاعر کا آیک شعرہے:

آج کل فقرہ بازی ایک فن بن گیا ہے، فقرہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کی جائے کہ دوسر اشخص من کر تلملاتا تی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی، بل کہ لپیٹ کر کہددی۔ ایک با تیں کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ بیٹھن تو بواز بردست انشاء پرداز ہے، اور بردا لطیف غماق کرنے والا ہے۔ ت

#### زبان کے ڈنک کا ایک قصہ:

حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب وَ خَوَیَهُ اللّهُ اَتَعَالَتُ فرمایا کرتے ہے ابعض لوگوں کی زبان میں ڈکک موتا ہے، چناں چدا ہے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں کے ڈیک ماریں گے، طعنداور طنز کی بات کریں گے۔ یا کسی پر اعتراض کی بات کریں کے حالاں کہ اس انداز ہے بات کرنے سے ول میں گرییں پڑجاتی ہیں۔ پھر اور ہاتھ ہے دوسرے ''مسلمان'' محفوظ رہیں، اس کا بھی بیہ مطلب نہیں ہے کہ کمی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، چول کہ بات ایک اسلامی معاشرے کی ہورتی ہے جس میں زیادہ تر واسطہ مسلمان ہی ہے پڑتا ہے، اس کے ''مسلمان'' کا ذکر بطور خاص کر دیا گیا ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کی روشی میں بیر اصول تمام فقہاء کے نزدیک مسلم ہے کہ جو غیر مسلم افراد کسی اسلامی ملک میں اس کے ساتھ قانون کے مطابق رہتے ہوں جس کا ذکر دوسری حدیث میں آ چکا ہے، بیشتر معاشرتی احکام میں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان بیشتر معاشرتی احکام میں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان بیشتر معاشرتی احکام میں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان بیشتر دو اس کو حاصل ہیں، لہذا جس طرح کسی مسلمان کو کوئی ناروا تکلیف پہنچانا حرام و باشندے کو بھی ناحق تکلیف دینا حرام و باعات تکلیف دینا حرام و ناجائز ہے۔

#### زبان سے تکلیف نبردینے کا مطلب

اس حدیث بین دو لفظ استعال فرمائ، (آسین لیسانیه" (آسین بوریده"
ایسی دوسرے مسلمان دو چیزوں ہے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان ہے اور دوسرے
اس کے ہاتھ ہے۔ زبان ہے محفوظ رہنے کا مطلب سے ہے کہ دو کوئی ایسا کلمہ نہ کے
جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے یا اس کو تکلیف پنچے ادراس کی دل آزاری ہو۔
اگر بالفرض دوسرے مسلمان کی کئی بات پر تنقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ اس سے
اگر بالفرض دوسرے مسلمان کی کئی بات پر تنقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ اس سے
استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل شہو، یا کم سے کم ہو۔ مثلاً اس سے
بیکہ دیں کہ آپ کی فلال بات بچھے اچھی نہیں گئی، یا آپ فلال بات پر غور کر ایس او و استعار کرنا ، یا گائی گفتار اختیار کرنا ، یا گائی گفتار سے بڑھ استعار کرنا ، یا گائی گفتار سے بڑھ کی دوسے کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی لیکن لیپ کے کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی لیکن لیپ

ك شرح جامى: ١٣

ك الاحزاب:٧٠

ت اصلاحی خطبات: ۱/۱۱۵/۸ ۱۱۲

فرمایا: ایک صاحب کسی عزیز کے گھر گئے تو دیکھا ان کی بہو بہت غصے بی ہاور زبان سے اپٹی ساس کو ہما بھلا کہدرتی ہے اور ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی ، ان صاحب نے اس کی ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہوگئ؟ اتنا غصداس کو کیوں آ رہا ہے؟ جواب بیں ساس نے کہا:

بات کچھ بھی نہیں تھی۔ یس نے صرف دو بول بولے تھے، اس کی خطاء یس کپڑی گئی۔اوراس کے نتیجے میں بیائی تاری پھررتی ہے، اور غصہ کررتی ہے۔ان صاحب نے بوچھا کہ دو دو بول کیا تھے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف بیہ کہا تھا کہ باپ تیراغلام اور مال تیری لونڈی، اس اس کے بعد سے بیائی ناچی پھررتی

اب و کیھے: وہ صرف دو بول تھے۔لیکن ایسے دو بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہذا طعنہ کا انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے، ولول میں بخض اور نفر تیں پیدا کرنے والا ہے، اس سے بچنا چاہئے، جمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی جاہئے۔ لیہ

# زبان کی آفتیں:

البذا اگر ہم کی کے ول کوخوش فیس کر سکتے تو اس کے ول کورنے بھی نہیں پہنچایا کریں۔ یاد رکھنے کہ بیار یوں میں ہے سب سے بری ول کی بیاری ہے اور ول کی بیار یوں میں ہے سب سے بری ول آزاری ہے۔ مگر ہم بڑی ویدہ ولیری سے دوسروں کی دل آزاری کررہے ہوتے ہیں۔

خاوند بیوی کوکوئی الی بات کر دیتا ہے کہ وہ بے چاری سارا دن روتی رہ جاتی ہے اور بیوی خاوند کوالی بات کہدویتی ہے کہ اس بے چارے کا سکون بر باد ہو جاتا

ك اصلاحي خطبات: ١١٨/٨

جہای گئے کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مندل ہوجاتے ہیں مگر زبان کے زخم مندل ہوجاتے ہیں مگر زبان کے زخم مندل نہیں ہوا کرتے۔ بید زبان ان رشتوں کو بھی توڑ دیتی ہے جن رشتوں کو انسان تکوار سے ذریعے بھی نہیں توڑ سکتا۔ آج ہمیں زبان چلانے کی بڑی عادت ہے، ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں، سننے کی عادت ہے۔ ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں، سننے کی عادت ہے۔ ل

# زبان برای خوفناک چیز ہے:

چوں کہ زبان بڑی خوفاک چیز ہے۔ زبان ہے جس قدر تکلیفیں دوسرول کو پہنچی ہیں، ہاتھ ہے اس قدر نہیں پہنچی اور نہ ہی پہنچائی جاسکتی ہیں۔ ہاتھ سے تو صرف وہاں تک تکلیف پہنچا گئے ہیں جہاں تک ہاتھ پہنچ گا اور اگر ہاتھ ہیں لاگئی ہے تو جہاں تک الاگھی پہنچ گی اور اگر ہاتھ ہیں بندوق ہے تو جہاں تک بندوق کی گولی پہنچ گی وہاں تک بندوق کی گولی پہنچ گی وہاں تک بندوق کی گولی ہے۔ کہنچ گی وہاں تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، لیکن زبان کی رہنج امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، اس مریکہ تک پہنچ جاتی ہے، اس کے میں بیٹے کی وہاں تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، لیکن زبان کی رہنج امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، اس کے میں بیٹے کی وہاں تک ہے۔

ریموں کے باتھ سے آکلیف پہنچانے کے لئے طاقت کی بھی ضرورت ہے، اگر اپ اپنے سے زیادہ طاقت ور آدی کو ہاتھ سے آکلیف پہنچانا چاہیں گے تو اولاً تو است ہی نہیں ہوگی اور اگر پہنچائیں گے تو بہت مہنگی پڑجائے گی، کیکن زبان کے ذریعے کمزور سے کمزور آدی بڑے بڑے طاقت ور آدی کو آکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ذریعے کمزور سے کمزور آدی بڑے برے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جھڑ سے اور جرائم زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جھڑ سے اور جرائم زبان کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، گالی دینا، فیبت کرنا، جہت کی وجہ سے ہوتے ہیں، گالی دینا، فیبت کرنا، جہت لگانا وفیرہ بیسب گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ ای لئے رسول کریم فیلی کی گھڑ گھڑ کے است کرنا، جہت الگانا وفیرہ بیسب گناہ زبان کو ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ ای لئے رسول کریم فیلی گھڑ گھڑ کے استخار کیا۔

اگر آدی زبان پر قابو پالے تو معاشرت کے آدھے سائل عل ہو جاتے ہیں

ىك خطبات فقير: AV/A

اور بے شار گناہوں سے مجات ال جاتی ہے۔ ای لئے بزرگ اس بات کی مدار كرت بين كدكم بولن كى عادت ۋالى جائد" فِلَّهُ الْكَلَامِ" (يعني كم كولَى) يوا اہم اصول ہے۔اور کم گوئی کا مطلب ہیہ ہے کہ بے ضرورت نہ بولا جائے ، ہاں جب ضرورت فيش آئے تو چر بولو۔

## کم گوئی اختیار کرنے کے طریقے

اس اصول برعمل بيراكرنے كے لئے بوے بوے مجابدے اور ريائتيں كرائي جاتی ہیں کیوں کہ جس مخص کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے یہ عادت چیزانا برامشکل ہوتا ہے۔

بعض او گوں کو بھاری ہوتی ہے کہ ہروقت بو کتے رہے ہیں حالال کہ یہ بہت بری بیاری ہے۔ آدی جتنا زیادہ بولتا ہے، است بی اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جتنا كم بولنا ہے، است بى كم كناه موتے بيں بعض مرتبداس بيارى كا علاج والت ڈیٹ ہے ہو جاتا ہے کہ دو تین مرتبہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو یہ عادت چھوٹ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ڈانٹ ڈپٹ ہے بھی کام نہیں چاتا اور بیرعادت باقی رہتی ہے تو ایک صورت میں بعض بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کدا سے مخص کومنے اندراوے کے گولے بنا کر رکھنے کا حکم دیا تا کہ جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے آ ملے خوب موہ کے بولنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بولنے سے پہلے گا۔ تکالنے پڑیں گے، بھتر ضرورت بات کرکے تیم گولوں کو دحو کر مند میں رکھنا ہوگا، اب پھر بات کرنے کو جی جا ہے گا تو سومے گا کہ بولوں یا نہ بولوں کیوں کہ بیسارگ مشقت سامنے ہوگی۔اس طرح کم بولنے کی عادت پر جائے گی۔

نی اگرم بھی کے ول میں دومروں کو تکلیف سے بجانے کی می اللہ

ك اصلاحي تقريرين: ١١/٣ تا ٢٧

ایت می اندازه اس بات سے لگائے کرآپ می اندازه اس بات سے لگائے کرآپ میں ایک مرتبہ جعد ک ون علبدت رب سے، است میں آپ والفائل نے ویکھا کرایک صاحب اگلی منوں تک وینے کے لئے لوگوں کی گرویس چلا تھے ہوے آ کے بڑھ رے ہیں، ت المان المان الماركي كر خطب روك ديا اور أن صاحب ع خطاب كرت مرع فرمايا: "بين جاؤتم نولوكول كواذيت يبنجاني بيان

نی ارم بالانتها نے خود بی مجد کی کہل صف میں نماز پڑھنے کی بوی فنیات بیان فرمائی ہے، بل کہ بہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اوگوں کومعلوم ہوجائے کہ یلی صف میں کتنا اجر وثواب ہے تو وہ پہلی صف میں جگدیانے کے لئے قرعداندازی كريكيل-

لین میساری فضیلت ای وقت تک ب جب تک پہلی صف میں وینجنے کے لے کسی دوسرے کو تکلیف دینی نہ پڑے، لیکن اگراس ہے کسی کو تکلیف پہنچنے گلے تو یا اصول سامنے رکھنا ضروری ہے کہ پہلی صف تک پہنچنا مستحب ہے، اور دوسرول کو تکلیف سے بچانا واجب ہے، لہذا ایک متحب کی خاطر کسی واجب کو چھوڑ انہیں جا

مجدحهم می طواف کرتے ہوئے مجراسود کو بوسد دینا بہت اجر و اُواب رکھتا إداراحاديث من اس كي نجائي تشيكتين بيان كي تي بين بيكن ساتحدي تاكيد سے ہے کہ اس فضیلت کے حصول کی کوشش ای صورت میں کرنی عاہم جب اس ے کی دوسرے کو تکلیف نہ بہتے، چنال چدو ملک دے کر اور دھینگا مشتی کر کے جمر المود تک کھنے کی کوشش کرنا تد صرف مید کد اواب نہیں ہے بل کداس سے الٹا گناہ

ك متن ابن ماجه، باب ماجاء في النبي عن تخطى الناس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

عله توملي، باب ماجاء في فضل الصف الاول: ١٠/١٥

تك ترمذي، باب ماجاء في تقبيل الحجر: ١٧٤/١

# تكليف كايبلاسب: لاؤڈ الپيكر كاغلط استعال

"ایذارسانی" کی ان بے شارصورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دوصورت لاؤڈ الپیکر کا ظالمانداستعال ہے۔

لاؤڈ اٹیکرکواگر سیج استعال کیا جائے تو باعث تواب ہے لیکن اگراہ اپنے مقاصد ہے ہے۔ مثالاً اذان ، نماز اور دیگر ضرورت کے مواقع پر لاؤڈ اٹیکیر کا استعال اس کے مقاصد میں ہے ہواراس کا بے جا استعال بغیر ضرورت کے اور چی آواز میں تعینی ، مقاصد میں ہے ہورائی کا بے جا استعال بغیر ضرورت کے اور چی آواز میں تعینی ، اور دیگر نظمیس وغیر و مخلوق خدا کی تکلیف کا باعث ہیں۔

ابھی چندروز پہلے ایک اگریزی روزنامے ٹس ایک صاحب نے شکایت کی 
ہے کہ بعض شادی ہالوں ٹس رات تین ہے تک لاؤڈ اپٹیکر پرگانے بجائے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آس پاس کے بنے والے بے چینی کے عالم ٹس کروٹیس بدلتے 
رہتے ہیں، اور ایک شادی ہال پر کیا موقوف ہے ہر جگدو کیھنے میں ایک آتا ہے کہ 
جب کوئی مخض کہیں لاؤڈ اپٹیکر نصب کرتا ہے تو اُسے اس بات کی پروائیس ہوتی کہ 
اس کی آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے، اور آس پاس کے اُن 
ضعیفوں اور بیاروں پر رحم کیا جائے جو بیآ واز سننانیس چاہے۔

گانے بجانے کا معاملہ تو الگ رہا، کہ اُس کو بلند آواز سے پھیلانے بی وُہری برائی ہے، اگر کوئی خالص ویٹی اور فہ بی پروگرام ہوتو اُس بیں بھی لوگوں کولاؤڈ اٹیٹیکر کے ذریعے زیروئی شریک کرنا شرق اختبار سے ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے بین سیاسی اور فہ بی پروگرام منعقد کرنے والے حفرات بھی شریعت کے اس اہم محکم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سیاسی اور فہ بی جلوں کے لاؤڈ اٹیٹیکر بھی دور دور تک مار کرتے ہیں اور اُن کی موجودگی میں کوئی محفی اینے گھر

ہونے کا اندیشہ ہے، اگر کسی شخص کو تمام عمر تجرِ اسود کا بوسہ ندل سکے تو ان شاہ اللہ اس سے بید باز پرس نہیں ہوگی کہ تم نے تجرِ اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ لیکن اگر بوسے لینے کے لئے کسی کمزور شخص کو دھکا وے کر تکلیف پہنچا دی تو بیدایسا گناہ ہے جس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو عتی جب تک ووشخص معاف ندکر دے۔

غرض اسلام نے اپنی تعلیمات میں قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہے، اسلام کی بیشتر معاشرتی تعلیمات ای محور کے کردگھوتتی ہیں جس کا خلاصہ ہیہے:

> - تمام عمر ای احتیاط میں گزری پیر آشیاں کی شاخ چن پیر بار نہ ہو

قلم صرف یہ بی تو ایس کے کہ کی کا مال چیمین لیا جائے، یا اسے جسمانی تکلیف پہنچانے کے لئے اس پر ہاتھ اٹھا یا جائے، بل کہ عربی زبان میں ''قلم'' کی تعریف یہ کی گئی ہے: ''وضع السنگی فی غیر موضعیه ظلم '' '' کسی بھی چیز کو بے جگہ استعال کرنا ظلم ہے'' چوں کہ کسی چیز کا بے کل استعال یقینا کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے، اس لئے ہر ایسا استعال ''ظلم'' کی تعریف میں واضل ہے، اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرق اختبار سے گناہ کی بیرہ بھی ہے۔ اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرق اختبار سے گناہ کی بیرہ بھی ہائی خیس دوائی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کی بیرہ اس طرح روائی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کی بیرہ اس طرح روائی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کی بیرہ اس طرح روائی ہوگئی ہے۔ لیکن ہمارہ کی باتی خیس رہا۔

اب ہم اُن اسباب کو ذکر کریں گے جن کے ذریعے ہے کسی بھی انسان کو تکلیف توسکتی ہو سکتی ان سے بچا جائے تا کہ مسلمان کو تکلیف دینے کے گناوے بچاجا سکے۔

ك ذكروفكر: ١٣ تا ٢٣

عه كتاب التعويفات، باب الطاء: ص١٠٦

(بيك ولع الم أوث

یے کام نیس کر سکتے ، لیکن ایسا اُن مجدول میں ہوتا ہے جہاں کا انظام علم دین ہے باواقت حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات سے حضرات پوری نیک بیتی ہے یہ کام کرتے ہیں، وواے دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بچھتے اوراے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیداصول بھی بہت غلط مشہور ہوگیا ہے کہ نیت کی اچھائی ہے کوئی غلط کام بھی جائز اور سجے ہوجاتا ہے، واقعہ بیہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف نیک نیتی ہی کافی نیس، اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اور لاؤڈ انپیکر کا ایسا ظالمانداستعمال ندصرف بید کہ دعوت و تبلیغ کے مونا ضروری ہے۔ اور لاؤڈ انپیکر کا ایسا ظالمانداستعمال ندصرف بید کہ دعوت و تبلیغ کے بیادی اصولوں کے خلاف ہے، بل کہ اس کے اُلٹے نتائج برآ بد ہوتے ہیں۔

جن حضرات کو اس سلسلے میں کوئی فلط جنی ہو، اُن کی خدمت میں ورومندی اور دل سوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں:

D مشبور محدث حفزت عمر بن شبه روجته اللك تفالي في مدينه متوره كى تاريخ ير جار جلدول میں بڑی مفصل کتاب الصی ہے جس کا حوالہ بڑے بڑے علماء محدثین بمیشددیت رے ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعدائی سندے روایت کیا ے کہ ایک واعظ صاحب حضرت عائشہ رَجُوكُاللّٰا بِتَغَالِيْحُفّا كَ مكان كے بالكل سامنے بہت بلند آوازے وعظ کہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ لاؤڈ اسلیر کانہیں تھا، ليكن أن كى آواز بهت بلندهى، اوراس عد حضرت عائشه رَضَوَاللَّهُ التَعَالَظَفَا كَي يكونَى مِن فرق آتا تما، بيه حضرت فاروق اعظم رَفِعَالِفَيْنَةَ كَالْفَيْنَةُ كَى خلافت كا زمانه تما، اس 上るべて 山地 後國時間間 三年十五人 西國國際問題 二色出土 ひ بيصاحب بلندآ وازے ميرے گھرے سامنے وعظ کہتے رہتے ہيں، جس سے جھے تكليف بموتى ب، اور مجھے كى اوركى آ واز سائى نہيں ويتى \_حضرت عمر رَضَوَاللَّهُ بَعَمَا لاَعَنْهُ نے اُن صاحب کو پیغام بھیج کر اُنہیں وہاں وعظ کہنے ہے منع کیا۔ لیکن پاکھ عرصے بعد واعظ صاحب نے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت عمر وَفَعَالْفَالْفَافُ كُو (بَيْنَ (لعِلْمُ أَرِينَ)

یں نہ آرام سے سوسکتا ہے، نہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کوئی کام کرسکتا ہے۔

لاؤڈ انٹیکر کے ذریعے اذان کی آواز دور تک پہنچانا تو برحق ہے، لیکن مجدول میں جو وعظ اور تقریریں یا ذکر و تلاوت لاؤڈ انٹیکر پر ہوتی ہیں، اُن کی آواز دور دور

تک پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے ہیں آتا ہے کہ مجد میں بہت تھوڑے ہے لوگ وعظ یا درس سننے کے لئے بیٹھے ہیں جن کوآواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ انٹیکر کی مرے سے ضرورت بی نہیں ہے، یا صرف اندرونی انٹیکر سے باسانی کام چل سکتا ہوتا ہے، اور اس کے کام چل سکتا ہے، لین بیرونی لاؤڈ انٹیکر پوری قوت سے کھلا ہوتا ہے، اور اس کے متاثر میں بیا جن نہیں رہتا۔

حضرت مفتی تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں: '' مجھے یاد ہے کہ ہیں ایک مرتبہ
اہور گیا، جس مکان ہیں میرا قیام تھا، اُس کے تین طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے
ہے تین مجدیں تھیں، جعد کا دن تھا، فجر کی نماز کے فوراً بعد سے تینوں مجدوں کے
لاؤڈ اسٹیکر پوری قوت سے کھل گئے، اور پہلے دری شروع ہوا، پھر بچوں نے تلاوت شروع کر دی، پچر نظمین اور نعتین پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ فجر کے
وقت سے جمعہ تک یہ 'نڈہی پروگرام'' اس طرح ہے تکان جاری رہے کہ گھر میں کی
وقت سے جمعہ تک یہ 'نڈہی پروگرام'' اس طرح ہے تکان جاری رہے کہ گھر میں کی
کوکان پڑی آ داز سنائی نہیں وی تی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اُس وقت کوئی
ہیار نہیں تھا، لیکن میں سوی رہا تھا کہ اگر خواخواستہ کوئی شخص بیار ہوتو اُس کوسکون کے
ساتھ لٹانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔''

بعض معجدوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر شپ چلا دیا جاتا ہے، مسجد میں سننے والا کوئی شہیں ہوتا، لیکن پورے محلے کو یہ شیب زبردی سننا پڑتا ہے۔

دين كى صحيح فنهم رنصنے والے الل علم خواہ كسى كمتب فكر سے تعلق ركھتے ہول، بھى

(بيئ والعدادان

سیسارے آ داب در حقیقت خود حضور سرور کوئین طلق الگیا گیا نے اپ قول و فعل کے ایسے قول و فعل کے ایسے قول و فعل کے تعلیم فرمائے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ طلق الگیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گئی گیا گئی کے پاس سے گزرے، وہ تنجد کی نماز میں بلند آ واز سے تلاوت کر ایس بند ہیں بلند آ واز سے تلاوت کر ایس بند

آپ طَلِقَ اللَّهِ النصاص لِوجِها كه وه بلند آواز سه كيول الاوت كرتے إن؟ حضرت عمر وَفَقَالَ النَّفَالِيَّ فَ جَوابِ دِيا: "مِيْن سوتے كو جگاتا ہول، اور شيطان كو جماتا ہول" آل حضرت طَلِقَ النَّكِيُّ فَيْ فَرِمَايا: "اپنی آواز كوتھوڑا لیت كر سالہ،

ا نبی احادیث و آثار کی روشی میں تمام فقہاء امت رُخِعَبُرُالدُّنُ تَعْمَالُ اس بات پر منفق میں کہ تبجد کی نماز میں اتنی بلند آواز ہے تلاوت کرنا جس ہے کسی کی غینر خراب موں ہرگز جائز نہیں۔فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی حبیت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جب کہ لوگ سور ہے ہول او تلاوت کرنے وال گناہ گار ہے ہے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے بیسوال ایک استفتاء کی صورت بیل مرتب کیا تھا کہ بعض مساجد بیل تراوی کی قر اُت لاؤڈ انٹیکر پراتنی بلند آ وازے کی جاتی ہے کہ اس سے محلے کی خواجین کے لئے گھروں بیل نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، نیز جن مریضوں اور کمزور لوگوں کو علاجا جلدی سونا ضروری ہو وہ سونییں سکتے ، اس کے علاوہ باہر کے لوگ قر آ اِن کریم کی خلاوت اوب سے سننے پر قادر نہیں ہوتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلاوت کے دوران کوئی سجدے کی آ بت آ جاتی ہے، سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یا تو ان کو بیتہ ہی نہیں چلنا، یا وہ وضو سے نہیں والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور یا تو ان کو بیتہ ہی نہیں چلنا، یا وہ وضو سے نہیں ہوتے ، اس لئے سجدہ نہیں کر سکتے ، اور ابعد بیل بھول ہو جاتی ہے۔ کیا ان حالات

له تومدي، باب ماجاء في القواء ة بالليل: ١٠٠/١

ت خلاصة الفتاوى: ١٠٣/١ شامى: ٢/١٠٠١ ثا عدد

اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جا کر اُن صاحب کو پکڑا، اور اُن پرتعزیری سزا جاری کی لید

بات صرف بینیں تھی کہ حضرت عائشہ رضح کا انظامی کا ازالہ کرنا چاہتی تھیں، بل کہ دراصل وہ اسلامی معاشرت کے اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی خصیں کہ کسی کوکسی سے کوئی تکلیف نہ پنچے، نیز یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا پروقار طریقہ کیا ہے؟

چناں چدام احمد وَجَعَبُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فَ اپنی مندمیں روایت نقل کی ہے: ایک مرتبه اُمّ المونین حضرت عائش وَضَالَقَهُ النّعَظَافَ مدینه منوره کے ایک واعظ کو وعظ و حبل نے آداب تفصیل کے ساتھ بتائے اوران آواب میں سیجی فرمایا:

''اپنی آ واز کو انہی اوگوں کی حد تک محدود رکھو جو تہاری مجلس میں بیٹے ہیں، اور انہیں ہجی اُسی وقت تک دین کی باتیں ساؤ جب تک ان کے چہرے تہاری طرف متوجہ ہوں، جب وہ چہرے بھیر لیں، تو تم بھی رک جاؤ ۔۔۔۔۔ اور ایسا بھی ند ہونا چا ہے کہ لوگ آ پس میں با تیں کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کا کر اپنی بات شروع کر دو، بل کہ ایسے موقعہ پر خاموش رہو، پھر جب وہ تم سے فرمائش کریں تو انہیں دین کی بات خاموش رہو، پھر جب وہ تم سے فرمائش کریں تو انہیں دین کی بات ساؤ۔ است

ک حضرت عطاء بن الى رباح رَجْعَبُ اللّائَ تَغَالَثُ بِرْتِ اوْتِحْ ورجِ كَ تابعين ميں سے جيں علم تغيير وحديث بين ان كا مقام مسلّم ہے، ان كا مقولہ ہے: "عالم كو جاہئے كداس كى آ وازاس كى اپنى مجلس سے آگے نہ بڑھے""

له اخبار المدينة لعمر بن شبه: ١٥/١

ت مجمع الزوالد: ١٩١/١

ت ادب الاملاء والاستملاء للسمعاني: ص٥

یں تراوز کے دوران بیرونی لاؤڈا ٹیکرزورے کھولنا شرعاً جائز ہے؟ سوال مختنہ علام سریاس بھیجا گراراں سے نرمینی جوا

یہ سوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا، اور سب نے متفقہ جواب یکی دیا کہ ان حالات میں تراویج کی تلاوت میں بیرونی لاؤڈ اسٹیکر بلاضرورت زورے کھولنا شرعاً جائز منییں ہے، بیوفتو کی ماہنامہ''البلاغ'' کی محرم بے مماجے کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ بیکوئی اختلافی مسئلے بیس ہے، اس پرتمام مکا تب قکر کے علماء متفق جن۔

رمضان کا مہینہ عبادات اور برکات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم ہے شرقی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ عبادلوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نماز، اعلاوت اور ذکر جتنا بھی ہوسکے، باعث فضیات ہے۔ لیکن ہمیں چاہئے کہ یہ ساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ اُن ہے کئی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ناجائز طریقوں کی بدولت ان عبادلوں کا ثواب ضائع نہ ہو۔ لاؤڈ انٹیکر کا استعال صرف بوقت ضرورت بدولت اور بطائر ضرورت کیا جائے، اس ہے آ مینیں۔

فرگورہ بالا گزارشات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرایعت نے دوسروں کو انگلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ تھیجت جیسے مقدل کا موں کے بارے بیں بھی شریعت کی ہدایت میہ ہے کہ ان کی آواز ضرورت کے مقامات سے آ گے نہیں بڑھنی چاہئے، تو گانے بجانے اور دوسری لغویات کے بارے بیں خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کو لاؤڈ انٹیکر پر انجام دینے کا کس قدر دہراویال ہے؟ <sup>4</sup>

## كا تكليف كا دوسراسب: ناجائز تجاوزات

ای طرح سرکاری زمینوں پر تجاوزات ای فتم کی عاصباند کاروائی ہے جس کا

له ذکروفکو: ص١٢ تا ٢٩

تعلق حقوق العباد كاس علين شعب به جارت علماء فقد كى كتابول بلى السمت من العباد كاس على من المول بلى السمت بر بحث كى ب كرجس شخص كا مكان سرك ك كتارت واقع جو، وه الني كرك برسائبان لكا سكتا ب يانبيس؟ اور اگر لكا سكتا ب تو زياده كتنا لمبا بودا؟ حالال كرسائبان لكاف حزين كري هم بر قبضة نبيس بوتا، بل كرفضا كا بهت تحور اسا حسد استعال بوتا ب

نیز بید مسئلہ بھی فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے کہ جس شخص نے عام لوگوں کی گزرگاہ پر داستہ دوک کر دکان لگا لی ہواس ہے کوئی چیز خرید نا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ال شخص نے چوں کہ عوام کا حق فصب کر رکھا ہے لہٰذا اس سودا خرید نا اس کی خاصبانہ کارروائی ہیں تعاون ہے، اس لئے اس سے کوئی چیز خرید نا جائز نہیں، بعض دوسرے فقہاء اگر چہ اس حد تک نہیں گئے، بیکن انہوں نے بیہ کہا کہ اگر بیام بیہ ہوکہ سودا نہ خرید نے ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اپنی اس حرکت بیام بیہ ہوکہ سودا نہ خرید نے ہے اس کو اپنی علی کا احساس ہوگا اور وہ اپنی اس حرکت ہا آئے ہے باز آجائے گا تو اس سے واقعی سودا خرید نا نہ چاہے، اس سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی قانون تجاوزات کے بارے ہیں کتنا حساس ہے؟

ہ ہارے معاشرے میں جو ایت است با است ہا ہے۔ ہا ہے۔ ہارے معاشرے میں جہاں کا بی است ہمارے معاشرے میں تجاوزات کوئی قابل ذکر عیب بی نہیں رہے جس کا بی عابتا ہے وہ اپنے مکان یا دکان کے گرد یا پوری سرکاری زمین پر قبضہ جما کر بیٹے جاتا ہے، بل کہ ہمارے گرد و چیش میں جس طرح بیتجاوزات پھیلے ہوئے ہیں ان میں ایک نہیں گئی گئی گناہ بیک وقت جمع ہیں۔

D عوای زمین برناجائز قبضه ای برانگلین گناه ب-

﴿ دوسرے عموماً ان تجاوزات براستہ چلنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور راہ گیروں کے رائے میں رکاوٹ پیدا کرنا ایک مستقل گناہ ہے، جس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

يسى كوتكا ومن سيت

موئی ہیں کیوں کہ آئیں باتی رکنے کے لئے متعلقہ المکارکو" بجته " دینا برتا ہے، اور سے بحتد ایک مرتبه دینا کافی نبیس موتا، بل که ہفتہ وار یا ماہانہ تخواہ کی طرح اس کی ادا لیکی ضروری ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس فتم کے الماکار ول سے یہی جا ہے ہیں اوراس کی بوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ میر تجاوزات فتم نہ ہوں، تا کدان کی'' آ مدنی'' كابية ربعه بندنه ہونے يائے، البذا ان كواسينے فرائض سے عافل كرتے بل كه فرائض كے برنكس كام كرنے كا كناه بھى اس ميں شامل موتو بعيدنبيں۔

# 🕝 تكليف كالتيسراسب: كزرگامول مين رُكاوث ڈالنا

اس طرح ہمارے ملک میں مدیجی عام رواج ہوگیا ہے کہ جلسوں اور تقریبات کے لئے چلتی ہوئی سڑک روک کرشامیانے اور قناتیں لگالی جاتی ہیں، اور اس کے منتج میں آنے جانے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے، اور ٹریفک کے نظام میں بعض اوقات شدیدخلل وقع ہوجا تا ہے، بیہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ آگر کوئی تحض فماز پڑھ رہا ہوتو اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں۔

احادیث بین اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی محض کسی نمازی کے سامنے سے ند گزرے کی لیکن ساتھ ہی شریعت نے نماز پڑھنے والے کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ایس جگد نماز بڑھنا شروع ند کرے جہاں لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو، مثلاً معجد کا محن اگر کھلا ہوا ہے تو محن کے بیموں چھ یا اس کے آخری سرے پر نماز کے لئے کھڑے ہوجانا اس صورت میں جائز نہیں جب سامنے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہواور نماز شروع کرنے کی وجہ سے آئییں لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہو۔

لبذاتكم بدديا كياب كدايي جكه ثماز يرهو جهال ياتو سامنے كوئي ستون وغيره ہو جس کے چھیے سے لوگ گزر عیس یا سامنے نماز ہی کی صفیں ہول۔ اگر کوئی محض

له ترمذی، باب ماجاء فی کراهیهٔ المرور بین المصلی: ۲۹/۱ که ترمذی، باب ماجاء فی سترة المصلی: ۷۸/۱

اس بدایت کا خیال ندر کھے اور محن کے نتیوں چ نماز بڑھنے کھڑا ہو جائے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ الیم صورت میں کوئی مخص نمازی کے سامنے سے گزرنے پرمجبور موجائے توال كررنے كا كناه تمازيد عن والے ير موكا سامنے سے كررنے

غور فرمایئے که مجدیں عموماً بہت بزی نہیں ہوتیں، اور اگر کسی محض کو چکر کاٹ كر نكلنا يزے تو اس كے ايك دومن سے زيادہ خرج نہيں ہوتے ، ليكن شريعت نے اس ایک دومن کی تکلیف یا تا خرکو بھی گوارا نہیں کیا، اور تمازی کوتا کید فرمانی ہے کہ وہ لوگوں کواس معمولی آلکیف ہے بھی بیائے، ورنہ گناہ گار وہ خود ہوگا۔

ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کوال سے پچھ کام ہے۔اب آپ اس کے بالكل قريب جاكر بينه كي اوراس كے ذبن يربي فرسواركر دى كديس تمهارا انظار كرربا مول متم جلدى سے اپنى نماز يورى كروتا كديش تم سے ملاقات كرول \_ اور كام کراؤں۔ چناں چہ آپ کے قریب بیٹھنے کی وجہ ہاں کی نماز میں خلل واقع ہوگیا۔ اوراس کے دماغ بربیہ بوجھ بیٹھ گیا کہ سے تفص میرے انتظار میں ہے، اس کا انتظار متم كرنا جائة \_اورجلدي من اذفح كركاس ما قات كرنى جائة - حالال كه یہ بات آ داب میں داخل ہے کہ اگر آپ کو کی ایسے مخص سے ملاقات کرنی ہے جو اس وقت تماز میں مصروف ہے تو تم دور بیٹے کر اس کے فارغ ہونے کا انظار کرو، جب وہ خودے فارغ ہوجائے تو پھر ملاقات کرو کیکن اس کے بالکل قریب بیٹے کر بیة تأثر و بینا که میں تمهارا انتظار کررہا ہوں۔لبذاتم نماز جلدی پوری کرو۔ ایسا تأثر و بینا ادب کے خلاف ہے۔اس سے نمازی کو ذہنی طور پر بھی تکلیف ہوگی۔

جب شریعت کو بیجی گوارانہیں کدکوئی مخص جاری وجدے اس معمولی تکلیف میں جتلا ہوتو سڑک کو بالکل بند کرتے لوگوں کو دور کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا

ك اصلاحي خطبات ١٣٣/٨

کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟

ہا افسوس آج کی مصروف زندگی ہیں اگر کسی شخص کو اپنی منزل مقصود تک بینجنے
ہیں چند منٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو بعض اوقات اس کو نا قابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے، کسی بیار کو اسپتال پہنچاتا ہو یا کسی بیار کے لئے دوالے جانی ہو یا کوئی مسافر
ریلوے اشپشن یا ہوائی اڈے پہنچنا چاہتا ہو، اور ہمارے جلنے یا تقریب کی وجہ سے
اسے پانچ یا دس منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کہنے کو بیتا خیر پانچ دس منٹ کی ہے، لیکن اس تاخیر کے بیٹے مسافر اپنے سفر سے بالکلیہ محروم
اس تاخیر کے نتیج میں بیار رخصت بھی ہوسکتا ہے مسافر اپنے سفر سے بالکلیہ محروم
ہوسکتا ہے۔

جن جن لوگوں کواس طرح کا نقصان پہنچا ہو جمیں ندان کا نام معلوم ہے نہ پہنا اور نہ نقصان کی نوعیت، لہٰذا اگر اس گناہ کی خلافی کرنا بھی چاہیں تو اس کا کوئی راستہ اختیار میں نہیں اس طرح کے جلے جلوسوں کا شرقی جواز بھی مشکوک معلوم ہوتا ہے جو گھنٹوں کے لئے آید و رفت کا نظام درہم برہم کرکے عام لوگوں کو نا قابل بیان اؤیتوں میں جنال کردیتے ہیں، کیوں کہ بیساری خرابیاں ان میں بھی بدرجہاتم موجود ہیں۔

## الكيف كاجوتفاسب: شاهراهول بركهيلنا

یہ مناظر بھی بکٹرت و کھنے ہیں آتے ہیں کہ سڑکوں کو کرکٹ کا میدان بنا لیا جاتا ہے، اور سڑک کے بہتوں تھے وکٹ یا وکٹ ٹما کوئی چیز نصب کرکے با قاعدہ تھیل شروع ہو جاتا ہے، آس پاس کی ہر کھڑی یا چلتی ہوئی گاڑی ہیٹسمین کے چوکوں کی زد میں ہوئی ہوئی گاڑی ہیٹسمین کے چوکوں کی زد میں ہوئی ہے، اور گیند کے چیچے دوڑتے ہوئے فیلڈر آنے جانے والی گاڑی کی زومیں، یہ منظر گلیوں اور چیوٹی سڑکوں پر تو نظر آتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ عرصہ سے دیکھا گیا ہے کہ مین روڈ پر با قاعدہ تھے ہوتے ہیں جہاں عام طورے گاڑیاں ساٹھ

مرکو بیٹر فی گھنے کی رفتار سے دوڑتی ہیں، یہ عوامی سڑک کا سراسر ناجائز استعال تو ہے ہی خود کھیلنے والوں کے لحاظ ہے بھی اقدام خود کشی ہے کم نہیں، گیند کے چیچے دوڑنے والے کے تمام تر ہوش وحواس گیند پر مرکوز ہوتے ہیں، اور وہ ایکا بیک چیش تر جانے والی سی صورت حال کی وجہ ہے اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا اچا تک کوئی گاڑی سامنے آ جائے تو کوئی بھی حادثہ چیش آ سکتا ہے، اور اس مشم کے حادثات چیش آ بھی چکے ہیں، اور جب اس کھیل کے نیتیج میں جانیں تک چلی گئی ہیں تو گئی ہیں جانے تا کہ جلی گئی ہیں جانے تو کوئی ہی حادثات ہیں جانے سے کہ کا کیا شار؟

اس صورت حال کی ذمہ داری ان توجم کھیلنے والوں سے زیادہ ان کے والدین، سر پرستوں اور ان سرکاری کارندوں پر عائد ہوتی ہے جو انہیں اس خطرناک کھیل میں مصروف و کھیتے ہیں، اور اس سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسری طرف بوے شہروں میں کھیل کے میدانوں کی کمی بھی اس صورت حال کا سبب ہے جس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

# @ تكليف كا يانچوال سبب: غلط باركنگ

سر کوں پر بے جگہ گاڑیوں کی پارنگ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم انتہائی بے حسی کا شکار ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں تو ایک طرف رہیں بڑی بڑی ویکنیں اور بسیں بھی ایک جگہ کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ آنے جانے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یا گزرنے والوں کو بخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چوں کہ ہم نے وین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کر رکھا ہے، اس لئے بیٹمل کرتے وقت کی کو بیہ وصیان نہیں آتا کہ ایسا کرنے والا محض ہے قاعدگی کا نہیں بل کہ ایک ایسے بڑے وصیان نہیں آتا کہ ایسا کرنے والا محض ہے قاعدگی کا نہیں بل کہ ایک ایسے بڑے برے گناہوں کا مرتکب ہورہا ہے جس کا تعلق حقوق العبادے ہے۔

(1) تو جس جگہ یارکٹ ممنوع ہے اس جگہ گاڑی کھڑی کر دینا اس عوامی جگہ کا

( يَيْنَ (الِعِلْمُ الْمِثْنَ

ناجائز استعال ب، جوفصب كر كناه مين وافل ب\_

ا عاكم كالك جائز علم كى خلاف ورزى بـ

ال ب قاعد كى كے نتيج ميں جس جس شخص كو تكليف يہنے كى، اے تكليف ينبيانے كا كناه الگ إلى طرح بيكل جوغفات اور بدوسيانى كے عالم ميں روز مرہ ہوتا ہے، بیک وقت کی گناہوں کا مجموعہ ہے، جن پر دنیا میں چالان ہو یا نہ ہو، آخرت يل ضرور بازيرس موكى-

ای طرح بعض جگه پارکنگ قانونا ممنوع نبین ہوتی الیکن گاڑی اس انداز ہے كفرى كردى جاتى بكرة على يجيرى كاثيال سرك نبيس سكتين، يا كزرف والول كو کوئی اور تکلیف چیش آتی ہے، پیمل بھی دینی اعتبارے سراسر نا جائز اور گناہ ہے۔ ماری فقد کی قدیم کتابیں اس زمانے میں السی گئ بیں جب خود کار گاڑیوں (آ ٹوموبائلز) کا رواج نہیں تھا، اور سفر کے لئے عموماً جانور استعمال ہوتے تھے، اس کئے ٹریفک کا نظام اتنا دیجیدہ نہیں تھا جتنا آج ہے، اس کے باوجود ہمارے فقہائے كرام نے سركول پر چلنے اور گاڑيول كے تغيرانے كے بارے ميں شرى احكام كى تفصیل نہایت آسان تشری کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس سے اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ اسلام میں نظم وضبط اور حقوق العباد كى كنتى ابميت ٢٠

اس کا تقاضا بیہ ہے کہ بحثیت مسلمان جارانظم وضبط اور جاری تبذیب وشائنتگی . مثالی ہو، لیکن افسوں ہے کہ اپنی غفلت اور بے دھیائی کی وجہ سے ہم اس متم کے ب شار گناہ روزانداین نامة اعمال میں شامل كرك اپني آخرت بھي خراب كررہے ہيں، اوردنیا بجرکواین بارے میں وہ تأثر بھی دے رہ ہیں جوند صرف ہم نفرت کا باعث بنآ ہے بل کہ اسلام کی چیکتی ہوئی تعلیمات پر ہماری برمملی کا نقاب ڈال دیتا

ے جس کی وجہ سے وہ دین کا تھے حسن دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ا حضرت مفتى تقى عثمانى صاحب مظلفرمات بين: آج ع تقريباً بعده سال يهلي جب مين مبلي بارجنوبي افريقة كيا تؤسمي جديد ترقي يافتة ملك كي طرف وه ميرا ببلاسفر تھا، اب تو جنوبی افریقہ پرائن طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور وہاں سلی امتیاز کی یالیسی ایک قصۂ پاریند بن چکی ہے، لیکن ان دنوں وہاں سفید فام ڈچ محکمرانوں کا راج تھا، اورنسلی امتیاز کے قوانین پوری آب و تاب پر تھے، چنال چہ بڑے شہرول میں مستقل رہائش کا جن صرف گورول کو حاصل تھا، دوسری نسلوں کے لوگوں کے لئے الگ الگ آبادیان قائم تھیں، جو ان برے شہرون سے کافی فاصلے پر واقع تھیں، جوبانسرگ سے تقریباً تمیں میل دور آیک ایسی بی خوب صورت آبادی "آزاد ویل" ك نام سے بسائى كئي تھى جوتمام تر مندوستانى نسل كے باشندوں كے لئے مخصوص تھى، مارے میزبان چوں کدای آبادی میں رہے تھے، اس لئے مارا قیام بھی وہیں موا، یہ بری پرفضائستی تھی، جوزیادہ تر رہائی مکانات پرمشتل تھی۔ تھوڑی آبادی کے لئے ا کرایک وسیع رقبے پر منصوبہ بندی کے ساتھ مکانات بنائے جاکیں تو ظاہر ہے کہستی میں کشادگی کا احساس ہوگا، یہی صورت بہال بھی تھی کہ بیبتی بہت خوبصورت لکتی تھی، تھلی تھلی، پرسکون، اور حدورجہ صاف ستھری۔ یہاں کے مکینوں میں سے تقریبا ہر مخض کے یاس اپنی اپنی کارتھی، لیکن سرکوں پر ہجوم کا سوال ہی نہیں تھا، پیدل چلنے

سرُك براكا دكا چلنے والے نظر آ جاتے ، اور وہ بھی زیادہ ترفث یاتحد بر، ورنہ مرد کیس زیادہ تر سنسان بڑی رہتی تھیں، لیکن ان سنسان سر کول پر بھی ہر چھوٹے سے چھوٹے موڑ کے کنارے زمین پرایک ساہ لائن کھینجی نظر آتی تھی، اور بعض مقامات يرمور كے بغير بھى، يى نے كار يى سفركرتے ہوئے ويكھا كدكار چلاتے والا اس

ك ذكرو فكو: ص١٢٣ تا ١٣٨

الأن پر پہنچ کر چند لحوں کے لئے رکتا، اور دائیں ہائیں دیکھنے کے بعد پھر آگے بردھتا،
میرے لئے جیرت انگیز بات بیتی کہ سڑک دور دور تک سنسان پڑی ہے، اور کی
آئے جانے دالا کا نام ونشان نہیں ہے، اس کے باوجود ڈرائیورخواہ کتنی جلدی میں ہو،
یا باتوں میں کتنا مشغول ہو، اس کیسر پر پہنچ کر رکتا ضرور ہے، اور اس کی گردن خود بخود
دائیں بائیں اس طرح مڑ جاتی ہے جسے کوئی خود کار مشین کی ریموٹ کنٹرول کے
ذریعے مڑرتی ہو۔

پہلی پہلی باریس سے سجھا کہ ڈرائیوکرنے والے کو اجا تک کوئی شہ ہوگیا جس کی وجہ ہے اس نے گاڑی روکی الیکن جب بار باریسی منظر نظر آیا تو یس نے لوگوں سے اس کی وجہ پوتھی، انہوں نے بتایا کہ جارے ملک میں سے ٹریفک کا قاعدہ ہے کہ ہر موڈ پر جہال زمین پر سے لائن تھینچی ہوئی ہوگی، گاڑی کو روک کر وائیں بائیں و کھینا ڈرائیور کے ذمے لازم ہے، اب جمیں اس قاعدے پر عمل کرنے کی اسی عادت پر گئی ہے کہ کوئی موڈ و کھے کریا زمین پر تھینچی ہوئی سے کیلیر و کھے کریاؤں ہے ساختہ بریک پر پینی جاتے ہیں اور گاڑی کے رکتے ہی گرون وائیں بائیں مرم جاتی ہے۔

اس کے بعد جتنے دن وہاں میرا قیام رہا، میں روزانہ بار بار بیہ منظر و یکتا رہا،
کوئی ایک شخص بھی مجھے ایسانہیں ملاجس نے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہو،
مجھے اپنی قیام گاہ سے مین روڈ تک روزانہ کئی بارجانا پڑتا، اور ہر بار میں بیدد کھتا کہ کار
ڈرائیو کرنے والا مین روڈ پر چننی سے پہلے کئی مرتبہ ان سنسان سرمکوں پر رکتا تھا،
حالال کہ مجھے اس پورے عرصے میں ٹریفک پولیس کا کوئی سپائی ان سرمکوں پر نظر
خیس آیا جولوگوں سے اس قاعدے کی پابندی کرا رہا ہو، نہ ہمارے ملک کی طرح
ایس بیٹی بریکر نظر آئے جنہیں کار بریکر کہنا زیادہ مناسب ہے۔

ید نظارہ پہلی بارجنوبی افرایقہ میں ویکھا تھا، اور اس کے اچنجا (عجیب سا) معلوم ہوا تھا کہ آنکھیں پاکستان کی آزاد اور بےمہارٹر اینک ویکھنے کی عادی تھیں،

بعد میں یہ منظر مشرق و مغرب کے بہت ہے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھا، یہاں کک کداب نگامیں اس کی بھی عادی ہوگئیں، لیکن جب اپ ملک میں ٹریفک کا حال و کیھوتو وہ نہ صرف و میں کا و بیں ہے، بل کدائیا گتا ہے کدائی سمت میں سفر کر رہا ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کدوہ برخض کے سامنے ہے۔

اس صورت حال کا سبب سرکاری انظام کا و حیلا پن اور تعلیم و تربیت کا فقدان تو به بی ایکن ایک بردا سبب به بھی ہے کہ ہم نے زندگی کے ان روز مرہ کے مسائل کو دین سے باہر کی چیز سمجھ رکھا ہے، اور بیہ بات ذبن بیس بھا رکھی ہے کہ دین اور اسلام کا تعلق تو صرف مسجد اور مدر سے ہے، دینوی کاروبار اور اسلیلے کے تمام امور دین کی گرفت سے (معاذ اللہ) باہر ہیں، لبندا فریقک کے مسائل کا دین سے کیا واسلی اس غلط سوچ کا مجھ بیہ ہے کہ فریقک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ دو کسی گناہ کا ارتکاب کررہا ہے۔

بل کہ اب تو قاعدوں کو تو ژنا ایک بہادری کی علامت بن گئی ہے، جو خض جتنے قاعدہ تو رہے اتنا ہی وہ اپ آپ کو بہادراور جیالا جھتا ہے، ادرای غلط سوچ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اچھے بھلے دین دار لوگ جو نماز روزے کے پابند ہیں، اور مجموئی اعتبار سے حلال وحرام اور جائز: و ناجائز: کی قاریجی رکھتے ہیں، ٹریفک کے تواعد کی دھڑ لے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ندان کے خمیر پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، نداس طرز عمل کو فلط یا گناہ بھتے ہیں، چناں چہ فلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دینا، مقررہ رفتارے زیادہ تیز گاڑی چلانا، فلط سمت ہیں سفر کرنا، رکنے کے سرخ اشارے کو تو ڈ دینا جہاں اوور مین کمنوع ہے وہاں گاڑیوں کی با قاعدہ رئیں لگانا، روزہ مرہ کا کھیل بن کررہ گیا

ہے۔ حالال کہ بیرسارے کام صرف بے قاعدگی کے زمرے بی بیس نییس آتے، بل کہ دینی اختیارے بہت سے گنا ہوں کا مجموعہ بھی ہیں۔

بيك والعيام أوست

اس سے دوسرول کو ذہنی تکلیف پہنچی ہے، اور سے بات بار بارگزر چکی ہے کہ کسی مجمی مخض کو بلاوجہ تکلیف پنجانا اتنا علین گناہ ہے کہ اس کی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی، جب تک وہ مخص معاف ند کرے۔

# 🕜 تكليف كالجصّا سبب: غلط ذرائيونك

اسلامی فقد کی بر کتاب میں ساصول لکھا ہوا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواري چلانا اس شرط ك ساته جائز بك حيف والا دوسرول كي "سلامتي" كي صانت دے، یعنی ایے ہر کام سے اجتناب کرے جو کسی دوسرے محض کے لئے تکلیف یا خطرے کا باعث بن سکتا ہو، اس احتیاط کے بغیراس کے لئے سڑک کا استعال ہی جائز نہیں ہے، جو تمام باشندوں کی مشتر کد ملکیت ہے، اور اگر اس بے احتیاطی کے نتیج میں کسی محض کو کوئی جانی یا مالی نقصان بھنچ جائے تو اس کا سارا تاوان شرعی اعتبار ے اس محف کے وے عائد ہوتا ہے جس نے ب احتیاطی کے ساتھ سوک کو

اب غور فرمائي كدا كرايك مخض مكنل تو وكر كادى آكے لے كيا، ياس نے كى اليي جكدسامن والي كاري كواوور فيك كياجهال ايساكرناممنوع تفاء بظاهرتو ييمعمولي ی بے قاعد کی ہے، لیکن در حقیقت اس معمولی سی حرکت میں جار برے گناہ جمع ہیں، 🛈 قانون شکنی، اور حاکم کے جائز محکم کی نافر مانی 🌓 وعدہ خلافی 👚 کسی کو تکلیف پنجانا (م) سؤک کا ناجائز استعال، بیا گناه جم دن رات سی تکلف کے بغیراہے وامنوں میں سمیث رہے ہیں، اور خیال مجھی نہیں آتا کہ ہم ے کوئی گناو سرزو ہورہا .

پھر بعض اوقات کسی ایک شخص کی بے قاعد کی سینکروں انسانوں کا راستہ بی بالكل بندكرويتى ب،مثلاً سوك كالك عصيص الرحمي وجد في رك كيا تو D يہلا گناه: تو اس لئے كدريك ك تمام قواعد دراسل تمام انسانوں كى مصلحت کے تحت بنائے گئے ہیں، اور جو توانین حکومت کی طرف ہے عموی مصلحت کے لئے بنائے جائیں، ان کی پابندی شرعی اختبارے بھی واجب ہے، اور ان کی خلاف ورزى ناجائز،قرآن كريم كاارشاد ب:

﴿ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُومِنْكُمْ عَ ﴾ \* تَنْجَهَكَمَ: "الله كي اطاعت كرواور رسول كي اورايينه ذمه دار حاكموں كي

اس اطاعت ے مراد یمی ہے کہ حکام عموی مصلحتوں کی بنیاد پر جو قاعدے مقرر کریں (بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو) ان کی یابندی کی جائے، اس یا بندی کا تھم اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ دیا گیا ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ السے قواعد کی پابندی شرعا مجھی ضروری ہو جاتی ہے۔

وصرا گناہ: جب کوئی محض سڑک یر گاڑی چلانے کا السنس لیتا ہے تو وہ حکام سے زبانی ، ترمیری یا کم از کم عملی وعدہ کرتا ہے کہ وہ مروک پر گاڑی چلاتے وقت تمام مقررہ قواعد کی مابندی کرے گا، اگر لائسنس کی درخواست دیتے وقت ہی وہ متعلقہ حکام کو بیر بتا دے کہ وہ ٹریفک کے اصواول کی رعایت نہیں رکھ سکے گا، تو اے بھی السنس نددیا جائے، لبذا اے السنس ای وعدے کی بنیاد پر دیا گیا ہے، چناں جداس کے بعد اگر وہ ٹریفک کے قواعد کو تو ٹا ہے تو اس میں وعدے کی خلاف ورزی کا بھی گناہ ہے۔

🕝 تیسرا گناہ:ان تواعد کوتوڑنے ہے عموماً کسی ندسی انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، بعض اوقات تو ای منا پر کوئی حادثہ چیش آ جا تا ہے، اور کسی بے گناہ کی جان چلی جاتی ہے، یا اے کوئی اورجسمانی نقصان بھنے جاتا ہے، یا کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ

اشارہ کرنا پڑتا ہے موٹر سائنگل والے کے لئے تو اور خطرناک بات ہے۔ گاڑی کی بریک لائٹ بھی ورست کر لینی چاہئے اس لئے کہ آپ کی بریک لینے کی خبر پچھلی گاڑی والے کو ہونا ضروری ہے ورند ہر وقت حادثے کا خطرہ رہتا

# ۵ تكليف كاساتوال سبب: اوقات ضائع كرنا

سب سے بوی چیز جے آج کل ایک رواج کی شکل دے دی گئی ہے اور گناہ نہیں سمجھا جاتا وہ ہے دوسرول کے اوقات ضائع کرنا، کسی کے اوقات ضائع کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔

م بی ہے۔ مجھی کسی کے ہاں جا کروقت ضائع کیا جاتا ہے اور بھی کسی کو بلا کروقت ضائع

كاجاتاب

جب شمی کے ہاں جائے تو فضول باتوں میں اپنا اور میز بان کا وقت ضائع نہ کرے، میز بان کو اپنے آئے کے بارے میں جو وقت بتائے اُسی پر پہنچے دیر نہ کرے، کیوں کہ اس سے میز بان کو تکلیف ہوتی ہے اور میہ وعدہ خلافی کے ڈمرے میں بھی آتا ہے۔ جب کسی کو اپنے ہاں بلائے تو مہمان کو انتظار نہ کروائے بل کہ مہمان کو وقت پر فارغ کرنے کی کوشش کرے تا کہ آپ کا اور مہمان کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔

حضرت مفتی تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں: '' پھے عرصہ قبل ہیں اپنے ایک عزیز کے بہاں شادی کی ایک ایک ایک عزیز کے بہاں شادی کی ایک تقریبات متعدد وجوہ سے نا قابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، اس لئے ہیں بہت کم تقریبات میں شرکت کرتا ہوں، اور رشتہ داری کا یا دوتی کا حق کسی اور مناسب وقت پرادا کرنے میں کوشش کرتا ہوں، اقاق سے اس روز ای وقت میں پہلے سے بہار کالونی ہیں ایک کی کوشش کرتا ہوں، انفاق سے اس روز ای وقت میں پہلے سے بہار کالونی ہیں ایک

بعض جلد بازلوگ تھوڑے ہے انظار کی زحت گوارا کرنے کے بجائے سڑک کے اللہ اس جھے ہے آگے برجے کی کوشش کرتے ہیں جو آنے والے ٹریفک کے لئے مخصوص ہے، اس کا نتیجہ بیہ کہ آنے والی گاڑیوں کا راستہ رک جاتا ہے، اور گھنٹوں تک کے لئے ٹریفک اس طرح جام ہو جاتا ہے کہ نہ جائے ماندان نہ پائے رفتن ۔ تک کے لئے ٹریفک اس طرح جام ہو جاتا ہے کہ نہ جائے ماندان نہ پائے رفتن ۔ اس فتم کی بے قاعد گی در حقیقت ''فساد فی الارض'' کی تعریف میں آتی ہے، اور سینکٹروں انسانوں کو کرب وعذاب میں جتلا کرنے کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے علاست میں گاڑی لے جاکراس صورت حال سے لوگوں کو دوجار کیا۔ لا

ڈرائیوکرتے ہوئے دوسرول کو تکلیف سے بچانا چاہئے اس لحاظ سے کئی چیزوں

● کیچرٹر نہ اُڑاکیں: سڑک پر جہاں کہیں بھی بارش کا یا کوئی اور پانی جمع ہوتو گاڑی نہایت اختیاط سے اور آرام سے چلانی چاہئے، کہیں ایبا نہ ہو کہ پانی کی چھیفیں اُڑ کر پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے کیڑوں پر لگ جائیں۔اس طرح ان کو تکلیف بھی ہوگی اور بعض اوقات کیڑے بھی ناپاک ہوجاتے ہائیں۔اس طرح ان کو تکلیف بھی ہوگی اور بعض اوقات کیڑے بھی ناپاک ہوجاتے

کاڑی چیک کرلیں: اپنی گاڑی کو کمل چیک کرنے کے بعد (وڈ پر نکالیں، اگر ایسا نہ کیا گیا تو رائے میں کوئی بھی پریشانی گھیر عتی ہے، مثلاً پٹرول، بریک، کلج وغیرہ۔

گاڑی کی لائٹوں کا خاص خیال رکھا جائے ورندرات کے وقت گاڑی کی لائٹ نہ ہونے کی وقت گاڑی کی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سامنے ہے آنے والی گاڑی یا پیدل آدی ہے کسی بھی وقت حادثہ ہوسکتا ہے۔ ای طرح گاڑی کے اینڈی کیٹر (اشارے) بھی ؤرست ہونے چاہئیں ورندگاڑی کے مڑتے وقت کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، ہاتھ باہر نکال کر

ا ذکروفکو: ص۱۸۲ تا ۱۸۸

من الجازت كى كرچلا آيا، كيكن آوج كھنے بعد بارات كے آئے كا مطلب بيتھا كدسوا الجازت كے رات كو بارات بيتي اور كھانے بارہ بي رات كو بارات بيتي ہوگى، ساڑھے بارہ كے وقت تكاح ہوا ہوگا، اور كھانے كارغ ہوتے ہوتے ہوتے بقيناً لوگوں كوؤيڑھ تح كيا ہوگا۔

بدتو ایک تقریب کا واقعہ تھا،شہر کی بیشتر شادی کی تقریبات کا بھی حال ہے کہ وعوت تام ير لكه بوك اوقات قطعي طورير بمعنى بوكرره كي بي، خود لكهن والول كا اراده بھى يكى موتا ہے كہ ہم الن اوقات كى يابندى فيس كريں كے، البقاجن حضرات کو دعوت نامه کانچا ہے، وہ بھی اتن بات تو یقین سے جانتے ہیں کہ دعوت نا ے میں لکھے ہوئے اوقات برعمل نہیں ہوگا، لیکن تقریب کے واقعی اوقات کیا ہوں 2؟ چوں كداس كے بارے من يقيني بات كوئى نبيس بتا سكتا، اس لئے برخض اپنا الك اندازه لكاتا ب، شروع شروع ين لوكول في بياندازه لكانا شروع كيا كمقرره وقت ہے آ دھے پون مھنے کی تاخیر ہو جائے گی، لیکن جب اس حساب سے دعوت میں پہنچ کر گھنٹوں خوار ہونا پڑا تو انہوں نے تا خیر کا اندازہ اور بڑھا لیا، اور اس طرح موتے ہوتے بات يہاں تك چھ كى ہے كدنداب تاخير كى كوكى صد مقرر ہے، ند اندازوں کا کوئی حماب، ایے واقعات بھی ننے میں آئے ہیں کدرات کوایک بج کے بعد تکاح ہوا، اور اوگ دو بج کے بعد اپنے گھروں کا رخ کر سکے، بر مخض کے یاس این سواری مجی نہیں ہوتی، اور رات کے سواری کا انتظام جونے شیر لانا تو ہے تی، شہر کے موجودہ حالات کے چش نظر جان کا جوا کھیلنے کے مترادف بھی ہے۔

اس صورت حال کے نتیج میں کئی ایک تقریب میں شرکت کا مطلب میہ ہے کہ انسان کم از کم چار پانچ سیخے خرچ کرے، بے متصد انتظار کی کوفت برداشت کرے، رات سے نیکییوں کا گئی گنا زیادہ کرامیادا کرے، اور پھر بھی سارے رائے مکنہ خطرات سے سہارہ، رات کو بے وقت سونے کے نتیج میں میں کو دریے بیدار بوگر فجر کی نماز غائب کرے یا تو اگلے روز آ دھے دن کی چھٹی کرے، یا نیم غنودگی کی

جگہ تقریر کا وعدہ کر چکا تھا، جب کہ شادی کی بیتقریب بیشن اسٹیڈیم کے متصل ایک لان میں منعقد ہور ہی تھی، جب کہ شادی کی بیتقریب بیشن اسٹیڈیم کے متصل ایک میرے پاس ایک معقول عذر تھا، جو میں نے تقریب کے متظمین سے عرض کر دیا، اور میر بیاں ایک معقول عذر تھا، جو میں نے تقریب کے متظمین سے عرض کر دیا، اور کروگرام بید بنایا کہ میں بہار کالونی جاتے ہوئے اہل خانہ کو تقریب میں چھوڑتا جاؤں گا، اور جب بہار کالونی کے پروگرام سے واپس ہوں گا تو اس وقت تک تقریب ختم ہو چکی ہوگی، میں منتظمین کو مختم مبارک باددے کر گھر والوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔

چناں چدای نظم کے مطابق میں نے عشاء کی نماز بہار کالونی میں پڑھی، نماز ك كافى ور بعد وبال بروكرام شروع وا، مجهد سے يبلے ايك اور صاحب نے خطاب كيا، پھرميرا خطاب بھى تقريبا أيك گھند جارى رہا، اس كے بعد عشائيكا انتظام تھا، میں نے اس میں بھی شرکت کی، پھر وہاں سے رواند ہوا، اور جب اسلیڈیم پہنچا تو رات كے ساڑھے كيارہ في رہے تھے، خيال بي تھا كداكرچد دوت نامے ير فكاح كا وفت آ تھ بجے اور کھانے کا وفت غالبًا ساڑھے آ تھ بجے درج تھا، لیکن اگر چھودر ہوئی ہوگی، تب بھی ساڑھے گیارہ بجے تک ضرور تقریب ختم ہوگئ ہوگی، کیلن جب میں تقریب والے لان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انجمی تک بارات ہی نہیں آئی، لوگ يچارگى كے عالم ميں إدهر أدهر أبل رب تھے، بعض او كال كے كذهوں سے بچے لگے موے تھے جو بھوک یا نیند کے غلبے کی وجہ سے روٹتے روٹے سونے لگ تھے، کچھ اوگ بار بار گھڑی و کھو کر نکاح میں شرکت کے بغیر واپسی کی سوچ رہے تھے، اور بہت ے افراد منتشر ٹولیوں کی شکل میں وقت گزاری کے لئے بات چیت میں مشغول تھے، اور بہت سے ساکت و صامت بیٹے آنے والے حالات کا انتظار کر رہے تھے، منتظمین نے لوگوں کے پوچھنے پر انہیں اطمینان اولایا کدابھی فون سے پتہ چلا ہے ك بارات ردانه مورى ب، اوران شاءالله آ وهے كفتے تك يبال ينتي جائے كى!! من تو خر يبلي اى معذرت كر چكا تفاء اس لئے چند من بعد منظمين ے

حالت مين الناسيدها كام كرے، سوال بيےك،

ع کیا زمانے میں بننے کی کبی باتیں ہیں؟

دنیا کا کوئی نظام فکر ایبائیں ہے جس میں وقت کو انسان کی سب سے بڑی دولت قرار دے کراس کی اہمیت پر زور نہ دیا گیا ہو۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لحمہ میتی ہے، اور جوقومیں وقت کی قدر پھان کرائے گھیک ٹھیک استعمال کرتی ہیں، وہی ونیایس ترقی کی منزلیس طے کرتی ہیں۔

مجھے بھی جایان جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میرے ایک دوست نے (جو خاص معتدین) ایک صاحب کا به قصد سایا که ده این کسی تجارتی مقصد سے جایان كئے تھے، وہاں ان كے ايك ہم پيشرتاجريا صنعت كارنے أنبيل رات كے كھانے ير اسين يهال وعوت دى، جب بيصاحب كهانے كے مقرره وقت يران كے كمريني تو ميز بان كهان كي ميزير بينه يك تقره اوركهانا لكايا جاجكا تماء ان صاحب كوكى فتم كے تمبيدى تكاففات كے بغيرسيد سے كھانے كى ميزير لے جاكر بھا ويا كيا، اور كھانا فوراً شروع ہوگیا، کھانے کے دوران باتیں موتی رہیں، لیکن ان صاحب نے ایک عجیب ی بات بینوٹ کی کدمیز بانوں کے باؤل کھانے کے دوران ایک خاص انداز ے ترکت کردے تھے، شروع میں انہوں نے سے مجلا کد شاید بیاس انداز کی حرکت ہے جیسے بعض لوگ بے مقصد یاؤں ہلانے کے عادی ہوجاتے ہیں، لیکن تھوری ور بعدانبول في محسول كياكه ياول كى حركت ين كجدالي باقاعدكى بجوب مقصد حركت مين عموماً نهيس مواكرتى ، بالأخرانبول في ميز بانول سے يو جيد بى ليا، اوران صاحب کی حیرت کی انتہائیوں رہی جب انہیں بیمعلوم ہوا کدوراصل میز کے نیچے کوئی مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ کھانے کے دوران بھی اپنا یاؤں استعال کرے کوئی بكا تجلكا" بيداوارى كام" جارى ركے ہوئے ہيں۔

كے لئے گرا ب بين ال تم كے قص بحى اى قوم كے بارے ميں گرے جا كتے ہیں جس نے اپ عمل سے وقت کی قدر و قیت پہلے نے اور محنت کرنے کی مثالیں تائم كى جون، مارے ملك كے بارے بين اس فتم كاكوئى قصة جھوث موث بھى نبيل گرا جا سکتا، اس کے کہ جارا مجموعی طرز عمل سے بتاتا ہے کہ وقت جارے نزویک ب ن زیادہ بے وقعت چیز ہے، اور اگر شادی کی سی ایک رسی تقریب میں شرکت کے لئے ہمارا بورا دن برباد ہوجائے تو بھی ہمیں کوئی پروائییں ہوتی۔

ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہم وقت کی بینا قدری اس دین اسلام کے نام لیوا ہونے کے باوجود کرتے ہیں جس نے ہمیں پیعلیم دی ہے کہ ہر مخص کواپنی زندگی ك أيك أيك للح كاحساب آخرت مين دينا موكا، جس في يا في وقت كى باجهاعت نمازمقرركرك ال ع برون كوخود بخود يا في حصول مي القيم كرديا ب، اوراس ك ذر يع شب وروز كالبهترين نظام الاوقات طے كرنا آسان بنا ديا ہے۔

یوں تو وقت ضائع کرنے کے مظاہرے ہم زندگی کے ہرشعبے میں کرتے ہیں، ليكن اس وقت موضوع گفتگو تقريبات اور دعوتيم تحيين جن مين وقت كي يابندي نه كركے ہم اپنا بھى، اورسينكروں مرعوين كا بھى وقت بربادكرتے ہيں، لوگول كو دعوت میں بلا کر انہیں غیر محدود مدت تک انتظار کی قید میں رکھنا ان سب کے ساتھ ایس زیادتی ہے جس کے خلاف ایسے خوشی کے مواقع پر کوئی احتجاج کرنا مجمی آسان نہیں ہوتا، کیوں کہ لوگ مروت میں اس زیادتی پر زبان بھی نہیں کھولتے ،لیکن جو محض بھی انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو بلاوجہ تکلیف کہنچانے کا سب ہے، کیا وہ گناہ گارٹیس ہوگا؟ مروحضرات میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کداگران کا وقت پچتا تو ملک وملت کے کسی مفید کام میں خرج ہوتا، ایسے لوگوں کا وقت ضائع کر کے انہیں تھنٹوں ب مقصد بھائے رکھنا صرف ان پرنہیں، ملک ولمت پر بھی ظلم ہے، پید قیقت میں دعوت میں عداوت ہے۔

بين العارايات

# ضاع وقت خود کشی ہے:

تج بہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خود شی ہمیشہ کے لئے زندگی سے محروم کرویتی ہاو کھندیج اوقات ایک محدود زمانے تک زندہ کو مردہ بنا دیتی ہے، یہی منٹ محنشہ اور دن جوغفلت اور بے کاری میں گزر جاتا ہے، اگر انسان صاب کرے تو ان کی مجموعی تعداد مبینوں بل کہ برسوں تک پہنچتی ب، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر سے دس یا فی سال کم کردیے گئے تو یقینا اس كويخت صدمه بوگا، كين وه معطل بيشا بوا خودايني عمر عزيز كوضائع كررباب، مكراس کے زوال براس کو پچھافسوں نہیں ہوتا۔

اگرچہ وقت کا بے کار کھونا عمر کا کم کرنا ہے، لیکن اگر یکی ایک نقصان ہوتا تو کوئی عم نہ تھا، لیکن بہت بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ بے کار آ دی طرح طرح کے جسمانی وروحانی عوارض میں متلا موجاتا ہے حرص وطح بظلم وستم، قمار بازی، زنا کاری اورشراب نوشی عموماً وہی لوگ كرتے ميں جومعطل اور بكاررج ميں، جب تك انسان كى طبيعت، دل و دماغ نيك اورمفيد كام مين مشغول شه دوگا اس كا ميلان ضرور بدى اورمعصيت كى طرف رے كاليس انسان اى وقت مجيج انسان بن سكتا ہے، جب وواینے وقت برنگران رہے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے ہر کام کے لئے ایک وقت اور مروقت کے لئے ایک کام مقرر کردے۔

وقت خام مصالحے کی ماند ہے جس سے آپ جو کچھ جا ہیں بنا سکتے ہیں، وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر مخض کو اللہ تعالی کی طرف سے بکسان عطا کیا گیا ہے اس سرمایہ کو مناب موقع يركام من لات بين بسهاني راحت اور روحاني مسرت ان بي كو نفیب ہوتی ہے، وقت ہی کے مجمع استعال سے ایک وحثی مہذب بن جاتا ہے، اس كى بركت سے جامل، عالم، مفلس، تو مكر، ناوان، دانا بنتے بين، پر وقت اليى دولت

کہا جاتا ہے کہ چوں کدایک فاط زوش معاشرے میں چل بڑی ہے، اس لئے اگر کوئی مخف اے غلط بجھ کراس کی اصلاح کرنا بھی جا ہے تو اب اصلاح اس کے بس من نبیں رای لیکن مجھے اس نقط نظرے بھی اتفاق نبیس ہوا،سوال یہ ہے کہ آپ اس فتم کی غلط، بل که مبلک روش کا کب تک ساتھ دیں گے؟ کب تک رواج عام کو فلطیوں کا بہاتا بنایا جاتا رہے گا؟ ہر فلط روش کے آ کے ہتھیار ڈال کراس کے بہاؤی بنے کا سلسلہ آخرکہاں جاکررے گا؟

واقعد ميد ب كداصل ضرورت صرف ايك پخت اور نا قابل فكت ارادے كى ب، ای ماحول میں جہاں مقررہ وقت بر کسی دعوت میں پینچنے والا بے وقوف سمجھا جاتا ب،خود میں نے ایے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دعوت نامے پر پابندی وقت کی خصوصی ہدایت لکھی، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور کھانے کا جو وقت دیا محیا تھا، اس پر کھانا واقعی شروع کر دیا، اور اس بات کی پروانہیں کی کہ حاضرین کم ہیں یا زیادہ؟ سوال میہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے پابندی وقت کے خصوصی التماس کے باوجود آئے میں دیر کی ہے تو اس کی سزاان لوگوں کو کیوں دی جائے جو بے جارے وقت برآ گئے تھے؟ جب تک پھے لوگ ان باتوں کو شجیدگی سے سوچ کر پابندی وقت كا تهيينين كريل مح، ال وقت تك تقريبات كابيب وحب سلسله كسي حد يرتبيل

"آج بھی جوتقریبات موٹلول میں ہوئی ہیں، اور جہال تحنوں کے حاب ے بلنگ ہوتی ہے، وہاں سارے کام تس طرح وقت پر ہو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ضرورت صرف پختہ ارادے کی ہے، اگر چند افراد بھی بیے پختہ ارادہ کر لیس اور اس پر عمل کر کے دکھا دیں تو تبدیلی ہمیشہ افراد ہی ہے آتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ عموی رواج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔"

ك ذكروفكر: ص٢٠٨ تا ٢١٣

(بين (بداران)

آپ کی کامیابی کا واحد علاج ہے ہے کہ آپ کا وقت بھی فارخ نہیں ہونا چاہئے، مستی نام کی کوئی چیز نہ ہواس لئے ستی نسوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح ا لوہے کوزنگ، زندہ آدی کے لئے بے کاری زندہ درگور ہونا ہے۔

## شيليفون يركبي بات كرنا

حضرت مفتی شفیع صاحب ر و الدار ایذار کرتے ہے: "اب ایذار رسانی کا ایک آلہ بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ ہے "شیلیفون" بیا یک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا جا ہو دوسرے کو تکایف پہنچا دو، چناں چہ آپ نے کسی کو ٹیلیفون کیا اور اس کے خرار سے لبی گفتگو شروع کر دی اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ شخص اس وقت کسی کام کے اندر مصروف ہے۔ اس کے یاس وقت ہے یانہیں۔"

منیفون کرنے کے آواب میں میہ بات وافل ہے کداگر کسی ہے بات کرنی ہوتا ہے۔ موتو پہلے اس سے پوچھ او کہ مجھے ذرا کہی بات کرنی ہے، چار پانچ منٹ آلیس گے۔ اگر آپ اس وقت فارغ ہوں تو انجی بات کر لوں اور اگر فارغ نہ ہوں تو کوئی مناسب وقت بتا دیں، اس وقت بات کرلوں گا۔ اجازت طلب کرنے کے آواب استوں کی خوان کے تحت گزر چکے ہیں و کھے لیا جائے، اور خود حضرت منتی شفیع صاحب رَخِتَهِ مُاللَّاللَّا تَعَالَىٰ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ اور خود حضرت منتی شفیع صاحب رَخِتَهِ مُاللَّاللَّا تَعَالَىٰ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ ان اور خود حضرت منتی شفیع صاحب رَخِتَهِ مُاللَّاللَّا تُعَالَىٰ بھی ان پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ ان

ا اصلاحی خطبات ۱۲۹/۸

آج کل موبائل کا مرض عام ہو چکا ہے، اس کی ضرورت ہے کسی کو انکار نہیں اللہ استعمال لوگوں کے اوقات کا ضیاع اور تکلیف کا سبب بن رہا ہے، اس کا غلط استعمال لوگوں کے اوقات کا ضیاع اور تکلیف کا سبب بن رہا ہے، بعض لوگ بلاضرورت میں بھیج دیتے ہیں اور مس کالیس کرنا اور را تگ نمبر ملانا تو بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہے، وولوگ بینہیں دیکھتے کہ جس کومس کال کی جا رہی ہے وہ صوف ہوگا۔

جس مے موبائل پر بلاضرورت مس کالیں اور منتج آئیں وہ مخص بھی پریشان ہو جاتا ہے اور یکسوئی سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔

الكيف كا آ تهوال سبب: مشترك اشياء كا غلط استعال

معاشرے میں بعض أمورا پے ہوتے ہیں جُن کو چندلوگ مشتر کہ طور پر کرتے ہیں بالکل ای طرح کچھے اشیاء بھی ایسی ہوتی ہیں جن کومشتر کہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے خواہ وہ کیے بعد دیگرے ہول یا اجتماعی طور پر ہوں۔

ایی اشیاء کو استعال کرتے وقت تمام آ داب اور دیگر لوگوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیوں کہ اس کے استعال کا حق سب کو ہے۔ تھوڑی سی احتیاطی دوسرے کی تکلیف کا باعث بن علق ہے اور اس کا وبال اور گناہ احتیاط نہ برشنے والے پر ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں مشترک اشیاء کے سیجے استعال اور آ داب کا خیال رکھنے کی تاکید آئی ہے۔

"عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ -رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ- قَالَ أَصَابَنَا عَامُ "عَنْ جَبَلَة بْنِ سُحَيْمِ -رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ- قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمُوا، فَكَانَ عَبْدُاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّبِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، وَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّبِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ، إِلَّا اَنْ يَسْتَأَذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ."

ال صحيح بخارى، كتاب الاطعمة باب القِرَّان في التموز ١٩١٨ م

"حضرت جلة بن حم وَخَوْلَقَالُ مَعَالِكُ فَرمات بن :

حضرت عبداللہ بن زبیر وَفَوَالنَّابِقَغَالَظَفُ کی حکومت کے زمانے میں ہمارے اوپر قبط پڑا، قبط کی حالت میں اللہ تعالی نے کھانے کے لئے پچو تجوریں عطا فرما دیں، جبہم وہ مجوریں کھارہ بتھ۔اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر وَفِحَالنَابُقَغَالِظَفَا ممارے باس ہے گزرے، انہوں نے ہم سے فرمایا کہ دو دو مجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ، اس لئے کہ حضورافدس شِلْقَالْلَظِفَا نے اس طرح دو دو مجوریں ایک ساتھ ملاکر کھانے، اس لئے کہ حضورافدس شِلْقَالْلَظِفَا نے اس طرح دو دو مجوریں ایک ساتھ ملاکر کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

فَ فَكُوْنَ كُوْنَ اللهِ وَ وَحَدِيث مِينَ حَضُور عَلِيْنَ الْكَالِيَّةُ الْحَدِ الْكِ السول بيان قرما ديا كه جو چيز مشترك جوء اور سب لوگ الل سے فاكدہ اٹھاتے جوں، الل مشترك چيز سے كوئى شخص دوسرے لوگوں سے زيادہ فاكدہ اٹھانے كى كوشش كرے تو بيہ جائز فييں۔ الل لئے كدال كى وجہ سے دوسروں كاحق فوت ہوجائے گا، اس اصول كاتعلق صرف تحجور سے فيمان كى وجہ سے دوسروں كاحق فوت ہوجائے گا، اس اصول كاتعلق صرف تحجور سے فيمان كى وجہ سے دوسروں كاحق فوت ہوجائے گا، اس اصول كاتعلق سرف تحجور سے فيمان كہ حقیقت ميں زندگى كے ان تمام شعبوں سے اس كا تعلق ہے جہاں چيزوں ميں اشتراك پايا جاتا ہے، مثلاً آج كل كى وعولوں ميں اسميلا كھائے، اب اى رواج ہے كد آدى خود اللہ كود اللہ كان اللہ اور كھانا كھائے، اب اى

کھانے میں تمام کھانے والوں کا مشترک جن ہے، اب اگر ایک شخص جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر لے آیا، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ تو بید بھی اس اصول کے تحت ناجائز ہے، اور اس 'قر الن' میں داخل ہے جس سے حضور اقد س خالف اللہ اللہ اللہ نے منع فر بایا۔

اس اصول کے ذریعدامت کو بیتعلیم دینی ہے کہ ایک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایٹارے کام لیے ، نہ ہیے کہ وہ دوسروں کے حق پرڈا کہ ڈالے، چاہے وہ حق چھوٹا سا کیوں نہ ہو، البذا جب آدمی کوئی عمل کرے تو دوسروں کا حق مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے، بیدنہ ہو کہ بس مجھے ل جائے، چاہے دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔

حضرت مفتی تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں: "میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رَخِتَبُرُ اللّٰهُ تَقَالَتُ فَ وَسِرْ خُوان پر بیٹے کر یہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کھانا وسر خوان پر آئے تو یہ دیکھو کہ وسر خوان پر گفتے آدمی کھانے والے ہیں اور جو چیز وسر خوان پر آئی ہے وہ سب کے درمیان برابر تقییم کی جائے تو تہمارے جھے ہیں گتنی آئے گی؟ ہیں ای حساب سے وہ چیز تم کھا لو، اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو یہ 'قر ان' میں وافل ہے جونا جائز ہے۔''

نیز فرماتے ہیں: میرے والد ماجد قدل اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے: گھر ہیں بعض اشیاء مشترک استعمال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیز فلال جگہ پر رکھی جائے گی، مثلاً گلاس فلال جگہ رکھا جائے گا، مثلاً گلاس فلال جگہ رکھا جائے گا، میں فرمایا کرتا ہے گا، ہمیں فرمایا کرتے ہے کہ تھے کہ تم لوگ ان چیز ول کو استعمال کر ہے ہے جگہ رکھ دیتے ہو، تمہیں معلوم شہیں کہ تہمارا یمل گناہ کہیرہ ہے، اس لئے کہ وہ مشترک استعمال کی چیز ہے، جب دسرے شخص کو اس کے استعمال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو اس کی جگہ پر تلاش دوسرے شخص کو اس کے استعمال کی حگہ پر تلاش

له اصلاحی خطبات: صد۱۷ تا ۱۷۷

کھانے میں تمام کھانے والوں کامشترک جن ہے، اب اگر ایک محض جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر لے آیا، اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ تو یہ بھی اس اصول کے تحت ناجائز ہے، اور اس 'قر ان' میں داخل ہے جس سے حضور اقد س خات علی نے منع فر مایا۔

اں اصول کے ذریعہ امت کو پہلیم دین ہے کہ ایک مسلمان کا کام ہیہ ہے کہ وہ ایٹارے کام لیے ہوئا سا وہ ایٹارے کام لیے ، نہ بید کہ وہ دوسرول کے حق پر ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ حق چھوٹا سا کیوں نہ ہو، البذا جب آدمی کوئی عمل کرے تو دوسرول کا حق ید نظر رکھتے ہوئے کام کرے، بیدنہ ہوکہ اس جھے مل جائے، چاہے دوسرول کو ملے یانہ ملے۔

حضرت مفتی تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں: "میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب وَ خِیمَیُاللّاکُ تَعَالٰتُ نَے وسر خوان پر بیٹھ کر بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کھانا وسر خوان پر آئے تو یہ دیکھو کہ وسر خوان پر کتنے آدمی کھانے والے ہیں اور جو چیز وسر خوان پر آئی ہے وہ سب کے درمیان برارتشیم کی جائے تو تمہارے مصے میں کتنی آئے گی؟ بس ای حیاب ہے وہ چیز تم کھا لو، اگرای سے زیادہ کھاؤ گے تو یہ "جر ان" میں وافل ہے جونا جائز ہے۔"

نیز فرماتے ہیں: میرے والد ماجد قدس اللہ سروفر مایا کرتے تھے: گھر ہیں بعض اشیاء مشترک استعمال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہر فرد استعمال کرتا ہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے کہ فلال چیز فلال جگہ پر رکھی جائے گی، مشلا گلاس فلال جگہ رکھا جائے گا، مسابن فلال جگہ رکھا جائے گا، ہمیں فرمایا کرتے ہے کہ تھے کہ تم لوگ ان چیز وں کو استعمال کر ہے ہے جگہ رکھ دیتے ہو، جمہیں معلوم نہیں کرتے ہا گاری گناہ کہیرہ ہے، اس لئے کہ وہ مشترک استعمال کی چیز ہے، جب بدیری کے دوم شترک استعمال کی چیز ہے، جب دوم شترک استعمال کی چیز ہے، جب دوم شترک استعمال کی چیز ہے، جب دوم سے شخص کو اس کے استعمال کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کو اس کی جگہ پر حمال تھی جائے گا

ك اصلاحي خطبات: ص١٧٥ تا ١٧٧

" حفرت جلة بن حيم رَضَوَاللَّهُ تَعَالِظُ فَرات إلى:

حضرت عبداللہ بن زبیر وَخَوَالنَّابِقَعَالَیَفَافُ کی حکومت کے زمانے میں ہمارے اوپر قبط پڑا، قبط کی حالت میں اللہ تعالی نے کھانے کے لئے پچھ مجھوریں عطا فرما دیں، جب ہم وہ مجھوریں کھارہ مجھے۔اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر وَخَوَالنَّابُلَقَعَالِیَّفِیَا ہمارے پاس سے گزرے، انہوں نے ہم سے فرمایا کہ دو دو مجھوریں ایک ساتھ مت کھاؤ،اس لئے کہ حضور اقدس مِنْلِقَالْ اَلْفَالْ اَلْمَا اِلْمَا نَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَالِيَّا اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَةُ الْمَالُولُ اللّٰمَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَ اللّٰمِ اللّٰمَالَةُ اللّٰمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِ اللّٰمَالَةُ الْمَالِيْدِ اللّٰمِ اللّٰمَالَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِقَالِمِ اللّٰمَالَةُ اللّٰمَالَةُ الْمَالُولُولُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِيّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِيْلُولُولِ اللّٰمِ اللّٰم

قَانِ آنَ اَلَا اَلَهُ اللهِ الراسب الوك الله عنور مَلِظَانِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت مفتى تقى عثاني والمنت والفيالة الية فرمات بن:

تقریباً دوسال پہلے میں برطانیہ کے ایک سفر کے دوران برمنتھم سے ٹرین کے ذريع الدُنبرا جاربا تحا، رائے ميں مجھے على خانداستعال كرنے كى ضرورت ميش آئی، میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر طسل خانے کی طرف چلاتو و یکھا کہ وہاں ایک انگریز خاتون پہلے ے انظار میں کھڑی ہیں جس سے اندازہ ہوا کو مسل خانہ خالی نہیں ہ، چناں چہ میں ایک قربی سیٹ پر جیھ کر انظار کرنے لگا، جب کچھ در گزر گئی تو اچا تک عسل خانے کے دروازے پر میری نگاہ پڑی، وہاں (Vacant) کی مختی صاف نظر آرای تھی جس کا مطلب بیتھا کو سل خاندخالی ہے، اور اس میں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خاتون برستور دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شایدان کوکوئی غلط بھی ہوئی ہے، میں نے قریب جا کران سے کہا کہ مسل خاندتو خالی ہے، اگر آپ اندر جانا جا بیں تو جلی جائیں، انبول نے جواب دیا کہ دراصل عسل خانے کے اندر میں ہی تھی الیکن جب میں پیشاب سے فارغ ہوئی توريل پليك فارم بررك كئ، اور بين كمود كوفلش نيين كرسكى، (يعنى اس برياني نهيس بہاسکی) کیوں کہ جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتوفلش کرنا مناسب نہیں، اب میں باہرآ کراس انتظار میں ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اندر جا کر کموڈ کوفلش کروں، پھر این سیٹ پر جا کر بیٹھوں گیا۔

پ یہ بیا ہے۔ بید بظاہرائک چھوٹا سامعمولی واقعہ تھا، لیکن میرے ذہن پرایک نقش چھوڑ گیا، بیہ ایک انگریز خاتون تھیں، اور بظاہر غیرمسلم، لیکن انہوں نے جوطرزعمل اختیار کیا، وہ دراصل اسلام کی تعلیم تھی، مجھے یاد ہے کہ میر لے بچپن میں ایک صاحب سے ایک

ك اصلاحي خطبات: ص١٨١ ١٨٢

کرے گا، اور جب جگہ پراس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس کو تکلیف اور ایڈاء ہوگی ، اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا ذہن بھی اس طرف گیا بھی خبیس تھا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے، ہم تو سبھتے تھے کہ یہ تو دنیا داری کا کام ہے۔ گھر کا انتظامی معاملہ ہے۔ یادر کھو، زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے، جس کے بارے بیس دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان بیس جھا تک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس بات کا اجتمام کرتے ہیں کہ مشترک استعال کی اشیاء استعال کے بعدان کی متعین جگہ پر رکھیں، تا کہ دومروں کو تکلیف نہ ہو؟

اب یہ چیوٹی می بات ہے جس میں ہم صرف بے دھیانی اور بے توجی کی وجہ سے گنا ہوں میں جتما ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں دین کی قرنہیں، دین کا خیال نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے چیش ہونے کا احساس نہیں، دوسرے اس لئے کہ ان مسائل ہے جہالت اور ناوا تفیت بھی آج کل بہت ہے۔

بہرحال، بیسب باتیں 'نقران' کے اندر داخل ہیں۔ ویسے تو یہ چھوٹی کی بات ہے کہ دو تھجوروں کو ایک ساتھ ملا کرنہ کھانا چاہئے۔لیکن اس سے بیاصول معلوم ہوا کہ ہروہ کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پامال ہو، سب' قران' میں داخل ہیں۔

### مشترك بيت الخلاء كااستعال

بعض اوقات الى بات ہوتى ہے، جس كو بتاتے ہوئے شرم آتى ہے، كين وين كى با تيں سمجھانے كے لئے شرم كرنا بھى ٹھيك نہيں، مثلاً آپ بيت الخلاء گئے، اور فارغ ہونے كے بعد غلاظت كو بہايا نہيں، ويسے ہى چيوژ كر چلے آئے۔ حضرت مفتی شفيع صاحب وَجِعَبْهُ اللَّهُ تَعْمَالُ فَر ما يا كرتے تھے كہ بيمل گناہ كبيرہ ہے، اس لئے كہ جب دومرا شخص بيت الخلاء استعمال كرے گا تو اس كوكر ابيت اور تكليف ہوگى اور اس مرتكب موئے إلى، جس كالممين جواب دينا باے گا۔

ہمارے ملک میں بھی ریلوں کے ہر طنس خانے میں سے ہدایت درئ ہے کہ
جب تک گاڑی کی اشیشن پر کھڑی ہو، بیت القلاء استعال نہ کیا جائے، لیکن عملاً
صورت حال بیہ ہے کہ کوئی اشیشن مشکل ہی سے ایسا ہوگا جس کی ریلوے لاگن پرائ ہمایت کی خلاف ورزی کے مروہ مناظر نظر نہ آتے ہوں، اسی طرح ہوائی جہازوں
کے ہر خسل خانے میں سے ہدایت درج ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی شفوں چیز نہ
سیجی جائے، نیز بید کہ منہ ہاتھ دھونے کے لئے جو بیسن لگا ہوتا ہے استعمال
کرنے کے بعد آنے والے مسافر کی سمولت کے لئے اے کاغذ کے تولیہ سے
صاف کر دیا جائے، لیکن ان ہدایات پر بھی کماحقہ میں نہیں کیا جاتا۔

چناں چہ ہمارے ہوائی جہازوں کے خسل خانے بھی اب ہمارے مجموعی قومی مزاج کی نہایت بھدی تصویر چیش کرتے جیں، حالال کداگران ہدایات پڑھل کرکے ہم دوسروں کے لئے راحت کا سامان کریں تو بیر محض ایک شائنگی کی بات ہی نہیں ہے بل کہ یقینا اجرو و واب کا کام ہے۔

نی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد اتنامشہور ہے کہ بہت ہے مسلمانوں کو معلوم ہے، آپ شان ایک ارشاد اتنامشہور ہے کہ بہت ہے مسلمانوں کو معلوم ہے، آپ شان ایک نے فر مایا: ''ایمان کے ستر ہے بھی زیادہ شعبہ ہیں ، اور ان بیس ہے ادفی ترین شعبہ ہیہ ہے کہ راستے ہے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ ''
اس ارشاد نبوی شان کی پھیلا دی ہے اور اندیشہ ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی تو وہ خود اسے دور کر دے نہ یہ کہ خود گندگی پھیلاتا پھرے، اگر گندگی دور کرتا ایمان کا وہ خود اسے تک کہ بیاتا کی بھیلاتا کا بھیل کا ، یا کفر وفسق شعبہ ہوگا؟ فلاہر ہے کہ ہا ایمانی کا ، یا کفر وفسق شعبہ ہوگا؟ فلاہر ہے کہ ہا ایمانی کا ، یا کفر وفسق کا ؟ لیکن ہم نے اپنے عمل سے پھیلاتا تاثر دے رکھا ہے کہ صفائی ستحرائی در حقیقت

ك مسلم، باب عدد شعب الايمان: ١/٧١

مرتبہ بینلطی سرزو ہوئی کہ وہ عنسل خانداستعال کرنے کے بعدائے ش کئے بغیر باہر آگئے تو جیرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رَخِعَبُهُالدَّائَ تَعَالَٰنَّ) نے اس پرانبیں سخت سعید کی، اور فرمایا کہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق سخت گناہ ہے، کیوں کہ اس طرح گندگی پھیلانے ہے آنے والے شخص کو تکلیف ہوگی، اور کی بھی شخص کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔

دوسری طرف جب گاڑی بلیٹ فارم پر کھڑی ہوتو اس وقت عسل حانے کا استعال یا اے فش کرنا ریلوے کے قواعد کے تحت اس لئے منع ہے کہ اس کے نتیجے بیں ریلوے اسٹیشن کی فضا خراب ہوتی ہے، اور بلیٹ فارم پر موجود لوگوں کوریلوے لائن پر پڑی ہوئی گندگی ہے ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے، اور وہ گندگی بیاریاں پھیلنے کا فرایع بین سکتی ہے، اس خاتون نے بیک وقت دونوں باتوں کا خیال کیا، ٹرین کے کھڑے ہونے کی حالت میں بانی بہانا بھی گوادا نہ کیا، اور پانی بہائے بغیرسیٹ پر کے کھڑے ہونے کی حالت میں بانی بہانا بھی گوادا نہ کیا، اور پانی بہائے بغیرسیٹ پر آگر بیٹھنا بھی گیادات میں جاکر تکلیف ندا شائے۔

ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ہر وین تعلیم کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے، جے
آل حضرت میلی علی اللہ نے ایمان کا آ دھا حصہ قرار دیا ہے نیز آپ میلی علی النہ اللہ النہ النہ نی یا ریک بنی ہے ہراس کام ہے منع فرمایا ہے جو ناحق کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث ہو، لیکن سے ہات کہتے ہوئے بھی شرم آئی ہے کہ ہمارے مشترک شسل خانے، خواور بل میں ہوں یا جہاز میں، بازار میں ہوں یا سجدوں میں، تعلیم گاہوں میں ہوں یا شخا خانوں میں، ہر جگہ مونا گندگی کے ایسے مراکز ہے ہوئے ہیں کدان کے قریب یا شفا خانوں میں، ہر جگہ مونا گندگی کے ایسے مراکز ہے ہوئے ہیں کدان کے قریب کے رنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک سلیم الطبع شخص کے لئے ان کا استعمال ایک شدید آز رناکش ہے کم نہیں۔ اس صورت حال کی ہوئی وجہ سے ہے کہ ان معاملات میں ہم نے دین کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے اور مشترک استعمال کے مقامات میں ہم گندگی بھیانا نے کے بعد ہمیں سے خیال بھی تہیں آتا کہ ہم اذبت رسانی کے گناہ کے گندگی بھیلانے کے بعد ہمیں سے خیال بھی تہیں آتا کہ ہم اذبت رسانی کے گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کے گناہ کے گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کے گناہ کے گناہ کا گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کی گناہ کے گناہ کا گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کیا کو گناہ کی گناہ کی گناہ کے گناہ کی گناہ کا گناہ کی گنا کے گناہ کی گنا کی

جارانہیں، بل کہ غیرمسلم مغربی اقوام کاشیوہ ہے۔

یہاں مجھے گھراپنے والد ماجد کا سنایا ہوا آیک اطیفہ یاد آگیا، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک اگریز مسلمان ہوگیا، اور اس نے پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لئے مجد میں آنا شروع کر دیا، جب بھی اے وضو خانے میں جانے کی ضرورت ہیں آئی تو یہ دیکھ کراس کا دل کڑھتا تھا کہ نالیوں میں گندگی پڑی رہتی ہ، کناروں پر کائی جی رہتی ہے، ندلوگ ان میں گندگی ڈالنے سے پر ہیز کرتے ہیں نہ ان کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، آخر ایک روز اس نے یہ طے کیا کہ اس مقدل عبادت گاہ کوصاف رکھنا چوں کہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس لئے وہ خود بی یہ طدمت انجام دے گا، چنال چہ وہ کہیں سے جھاڑو وغیرہ لاکراپنے ہاتھ سے اس مقدل صاف کرنے رکا، چنال چہ وہ کہیں سے جھاڑو وغیرہ لاکراپنے ہاتھ سے اس مقدل صاف کرنے رکا، معقول مسلمانوں نے تو بھینا اس کے اس ممل کی قدر کی ہوگی، لیکن معافی کرنے رکا، معقول مسلمانوں نے تو بھینا اس کے اس ملی قدر کی ہوگی، لیکن ہیں گئی۔''

جن صاحب نے بیافسوں ناک تیمرہ کیا، انہوں نے تو کھل کرصری لفظوں ہی بیل سے بات کہد دی، لیکن اگر جمارے مجموعی طرز عمل کا جائزہ لیا جائے تو محسوں سے بی موتا ہے کہ جم نے صفائی سخرائی کو''انگریزیت کی خویو'' قرار دے رکھا ہے، اور شاید گندگی کو اپنی خویو، حالاں کہ اسلام نے، جس کے جم نام لیوا ہیں صفائی سخرائی ہے بھی بہت آ گے بڑھ کر طہارت کا وہ تصور چیش کیا ہے جو ظاہری صفائی ہے کہیں بلند و برتر ہے اور جم کے ساتھ ساتھ روٹ کی پاکیزگی کے وہ طریقے سکھا تا ہے جن سے بیشتر غیر اسلامی اقوام محروم ہیں۔

ای کا نتیجہ بیہ ہے کہ جن مغربی اقوام کی ظاہری صفائی پیندی کا ذکر پیچھے آیا ہے، ان کا میہ ذوق صرف اس صفائی کی حد تک محدود ہے، جو دوسرے کو نظر آئے، لیکن جہاں تک ذاتی اور اندرونی (Intrinsic) صفائی کا تعلق ہے، اس سے ان اقوام

کی محروی کا تھوڑا سا اندازہ ان طریقوں کودکھ کر نگایا جا سکتا ہے جو وہ بیت الخلا استعمال کرنے کے بعد اپنے جسم کی صفائی کے لئے اختیار کرتے ہیں، جب تک اس عمل کے بعد نہانا نہ ہوہ جسم ہے گندگی دور کرنے کے لئے پانی کے استعمال کا ان کے بیماں کوئی تصور نہیں، اس بات کا تو ان کے بیماں بردا اہتمام ہے کہ خسل خانے کے فرش پر پاک پانی کی بھی کوئی چھینٹ پڑی نظر ندائے، لیکن جسم ہے نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے صرف ٹائیلٹ بیچ کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ پانی کے استعمال کے بغیر گندگی کو دور کرنے کے لئے صرف ٹائیلٹ بیچ کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ پانی اجزاء جسم یا کپڑے پراس طرح باتی رد جائیں کہ وہ نظر ندائی کی تو ان کے اذالے کی اجزاء جسم یا کپڑے براس طرح باتی رد جائیں کہ وہ نظر ندائی کی از الے کی این کے اندر اس طرح داخل ہو جائے کہ بین پانی جسم کی کرنا ہوتو عموماً اس کا طریقہ بیہ کہ کرنے ہوئے گئی بین کے اندر اس طرح داخل ہو جائے ہیں کہ پانی کے اندر اس طرح داخل ہو جائے ہیں کہ پانی کہ نائدہ جھوٹے ہیں۔

یہ تمام طریقے اس لئے افتیار کئے گئے ہیں کہ سارا زور صرف اس ظاہری صفائی پر ہے جو دوسرے کونظر آئے، ذاتی اور اندرونی صفائی جس کا نام ' طہارت' ہے۔ اس کا کوئی تصور نہیں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسلام نے ہمیں ظاہری صفائی ستحرائی (نظافت) کے ساتھ ساتھ ' طہارت' (پاکی) کے بھی مفصل احکام دیے ہیں، اس لئے اسلام میں صفائی کا تصور کہیں زیاوہ جامع، ہمہ گیراور بلند و برتر ہے، اسلام کو ' طہارت کا مقصد ہے ہے کہ اسلام کو ' طہارت کا مقصد ہے ہے کہ انسان بذات خود واقعی پاک صاف رہے، اور نظافت کا مقصد ہے کہ دہ اپنی گندگی سے دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث نہ ہے۔ لئے

ك ذكروفكو: ص١٩٥ تا ١٩٩

(بين (العبل أون )

أَخِيبُهِ بِغَيْرِ طِيبُ نَفْسِهُ"

1-4

الكنيف كا دسوال سبب: بلا اجازت كى چيز استعال كرنا اسلام بن ممنوع كى چيز استعال كرنا اسلام بن ممنوع كى جي بخض كى كوئى چيز اس كى اجازت كے بغير استعال كرنا اسلام بن ممنوع بحد اگر بهى ضرورت بهى بڑے تو مالك ہے اجازت لے كر أس چيز كا استعال كرے، بغير اجازت كے كى كى چيز استعال كرنے پر حديث بي بخت وعيد آئى ہے اورائ فعل كورام قرارويا كيا ہے۔ چنال چر آل دعفرت في الكا الم قرمان ہے:

اورائ فعل كورام قرارويا كيا ہے۔ چنال چر آل دعفرت في قائل كا قرمان ہے:

"اللا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَّا لَحُدُ مَالَ آخِيْهِ بِعَيْدِ حَقِّ، وَدَالِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَّا خُدُ عَصَا

تَنْ الْحَمَدُ: (وَتُمَنِي مسلَمان كَ لِنَهُ طلال ثبين بِ كدوه النِهِ بِحَالَى كَا كُونَى مسلَمان كَ الله على مال مسلمان في مال ناحق طور پر لے، اس لئے كداللہ تعالى نے مسلمان كا مال مسلمان في حرام كيا ہے، اور اس كو بھى حرام قرار ديا ہے كدكوئی فخض النے بِحَالَى كَ لاَحْيَ بِحَى اس كَي خُوش دلى كے بغير لے۔ "
لاَحْي بِحَى اس كَي خُوش دلى كے بغير لے۔ "

اس حدیث بی اگرم ﷺ نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ دوسرے کی کوئی چیر لینے یا استعمال کرنے کے لئے اس کا خوشی سے راہنی ہونا ضروری ہے، لہذا اگر اجازت کسی وباؤ کے تحت یا شرما شرمی میں دے دی ہے، اور وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے، تو ایسی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا، بل کہ اس کا استعمال بھی دوسر شے فض کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

نبی اکرم ملی الله علی ان ارشادات کو بدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیس تو نظر آئے گا کہ ند جانے گئے شعبول میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر

ك ذكروفكو: ص٢٠٠٠

ع مجمع الزوالد، باب الغصب وحرمة مال المسلم: ١٨٨/٤ رقم الحديث: ١٨٥٩

(بين العاريين)

الكيف كانوال سبب: لييني كى بو

انسان کوجس طرح آلودہ ماحول اور گندگی ہے تکلیف ہوتی ہے ای طرح کسینے کی بدیو ہے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر شخص کو چاہئے کہ وہ بمیشہ صاف سخرا رہے، ایس حالت میں بھی کسی ہے نہ ملے کہ اُس کے بدن یا کپڑوں ہے بسینے کی یوآ رہی ہو۔ کیوں کہ اس ہے دوسرے انسان کو تکلیف ہوگی۔ ہرایے کام ہے بچنا چاہئے جو دوسروں کے لئے ذہنی کوفت واذیت کا باعث ہو۔

نی اکرم میلان این کے عبد مبارک میں مجد نبوی اتن زیادہ کشادہ نہیں تھی، عام طور سے سحابہ کرام وَفِعَالِقَالِقَالِقَافَا محنت پیشہ سے، اور موٹے کیڑے پہنتے سے، گری ك موسم من جب بيينة آتا لو كرر يين يز بوجات، اور جعد ك اجتاع مين كرام وَفِعَالِفَائِقَفَالِعَنْفا كُوناكِيدِ فرمانى كه جعدك روز سب حضرات عسل كرك، حتى الامكان صاف كيرو يكن كراورخوشيولكا كرمجدين آياكري إلى اب ظاهر بك طبارت كاكم ے كم نقاضا تو اس طرح بھى بورا بوسكنا تھا كدلوك وضوكرك آجايا كرين، اوران كے كيڑے طاہرى تجاست سے پاك ہول، كيكن تى اكرم والفاقية نے اس براکتفا کرنے کے بجائے ندکورہ بالا احکام نظافت کی اہمیت کی وجدے عطا فرمائے، تا کہ کوئی محض کسی دوسرے کے لئے الکیف کا باعث ند ہے ،اس چھوٹی می مثال بی سے بیہ بات واضح ہے کہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی اسلام میں مطلوب ہے، اور کوئی بھی ایسا اقدام جائز تبیں ہے جس کی وجہ سے ماحول میں گندگی م اور یہ ہر محض کی ایسی ویٹی ذمہ داری ہے جس کی ادالیکی کے لئے بنیادی ضرورت توجد کی ہے، بدتوجہ پیدا ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے ماحول سدهر جاتا

ع مسلم، كتاب الجمعة باب الغسل ومس الطيب ..... ٢٨٠/١

(بين والعيلى أويث

وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکے گا، لیکن دینے پر دل سے رامنی بھی نہ ہوگا، اور دے گا تو محض شربا شری اور بادل نخواستہ دے گا، تو یہ بھی غصب میں داخل ہے، اور الیکی چیز کا استعال حلال نہیں، کیوں کہ دینے والے نے خوش دلی کے بجائے وہ چیز دباؤ میں سی سر

استعال میں جو کوئی چیز عارضی استعال کے لئے لی گئی اور وعدہ کر لیا گیا کہ فلاں وقت لوٹا دی جائے گی، لیکن وقت پرلوٹا نے کے بجائے اے کسی عذر کے بغیر ایٹ استعال میں باتی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے، اور اگر وہ مقررہ وقت کے بعد اس کے استعال پر ول ہے راضی نہ ہوتو غصب کا گناہ بھی ہے۔ یک حال قرض کا ہے کہ والیسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض والیس نہ کرنا (جب کہ کوئی شدید عذر نہ ہو) وعدہ خلافی اور غصب دونوں گناہوں کا مجموعہ ہے۔

کی سی شخص ہے کوئی مکان، زمین یا دوکان ایک خاص وقت تک کے لئے کرائے پر لی گئی، تو وقت گذر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیراے اپنے استعال میں رکھنا بھی ای وعدہ خلافی اور غصب میں داخل ہے۔

عارضی کی ہوئی چیز کوایی ہے دردی سے استعمال کیا جائے جس پر مالک راضی نہ ہو، تو یہ بھی غصب کی ندکورہ تعریف ہیں داخل ہے، مثلاً کسی شخص نے اگرا پئی گاڑی کہ دوہ رہے کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ دوہ اس کے ساتھ '' مال مفت دل ہے رخم'' کا معاملہ کرے، اور استحراب راستوں پراس طرح دوڑا تا پھرے کہ اس کے سارے پرزے پناہ ما تکنے گیس، اگر کسی نے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پر طویل فاصلے کی کالیں دیر دریات کرتے رہنا بھینا غصب ہیں داخل اور حرام ہے۔

 ان ادکام کی خلاف ورزی کررہے ہیں، ہم چوری اور خصب بس یہی ہجھتے ہیں کہ کوئی افتحص کسی کے گھر میں جیسے کر واضل ہواوراس کا سامان چرائے، یا طاقت کا با قاعدہ استعمال کرے اس کا مال چھنے، حالال کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی مکیت کا استعمال کرے اس کا مال چھنے، حالال کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی مکیت کا استعمال کسی بھی صورت میں ہو، وہ چوری یا غصب کے گناہ میں واضل ہے، اس شم کسی چوری اور غصب کی چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوگئی ہیں، اور ایجھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں جتلا ہیں، ان کا شار مشکل ایجون سے بہتا انتہائی ضروری ہے، تا ہم مثال کے طور پر اس کی چند صورتیں درئ خال ہیں:

● آج یہ بات بڑے فخرے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان ریل یا جہازیں کرایہ دیے بغیر نکال لائے، حالال کداگر بیکام متعلقہ افسروں کی آ تکھ بچا کرکیا گیا تو اس میں اور چوری میں کوئی فرق نہیں، اور اگر ان کی رضا مندی ہے کیا گیا، جب کہ وہ اجازت دینے کے مجاز نہ تھے، تو ان کا بھی اس گناہ میں شریک ہونا لازم آیا، بال اگر کسی افسر کو ریلوے یا ایئر لائنز کی طرف ہے بیا افتیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے چھوڑ دے، تواس کی گنجائش ہے۔

ک ٹیلی فون ایجیجیج کے کسی ملازم ہے دوئی گانٹھ (نگا) کر دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت ندصرف مید کہ کوئی عیب نہیں مجھی جاتی، بل کہ اے اپنے وسیج تعلقات کا شہوت قرار دے کرفخر مید بیان کیا جاتا ہے، حالال کہ میہ بھی ایک گھٹیا در ہے کی چوری ہے، اور اس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

ک بجلی کے سرکاری تھے ہے کنکشن لے کر مفت بجلی کا استعمال چوری کی ایک اور فتم ہے، جس کا رواج بھی عام ہوتا جارہا ہے، اور بید گناہ بھی و کے کی چوٹ کیا جاتا

م م کی فض سے اس کی کوئی چیز ما تلتے ہیں جب کہ میں غالب گمان میر ک

(بيئ ولعي الم أوث

کے پاس چوں کہ اپنی کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لئے وہ یہ بہولیات حاصل نہیں کر سکتے ہے۔ بیس نے اپنی گاڑی ان کے نام رجسٹر کرادی، اور انہوں نے اپنے تھکے میں اے اپنی گاڑی فلامر کرکے وہ سہولیات حاصل کرلیں، مدتوں میری گاڑی ان کے نام پر درج رہی، اور وہ اس کے نام پر سالہا سال یہ سہولیات حاصل کرتے رہے، میں نے درج رہی، اور وہ اس کے نام پر سالہا سال یہ سہولیات حاصل کرتے رہے، میں نے ان سے یو چھا کہ '' آپ نے ایسا کیوں کیا؟''

وہ فرمانے گئے کہ ' ہمارے درمیان تعلقات ہی ایسے سے' مجھے یقین تھا کہ گاڑی ان کے نام رجٹر ہونے کے باوجود وہ میرے ہی استعمال میں رہے گی، اور مجھی ہمارے درمیان کوئی چھڑانہیں ہوگا، البذا اگر صرف نام درج کرانے ہے کی کا مجلا ہوتا ہوتو میں کیوں اس میں رکاوٹ بنول؟''

ایک اور صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ساتھ '' حسن سلوک'' کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ '' جب وہ خود یا اس کے گھر کا کوئی فرد بتار ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر سے اپنے نام کا نسخہ بنوا کر اپنے محکمے ان کے گھر کا کوئی فرد بتار ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر سے اپنے نام کا نسخہ بنوا کر اپنے محکمے کے خرج پر دوائیں لے آتا ہوں، اور اپنے دوست کو فراہم کر دیتا ہوں، اور اس طرح علیج معالجے پر میرے دوست کا بھی کچھ خرج نہیں ہوتا۔''

دونوں صاحبان نے اپنا بیمل بڑے فخر کے ساتھ اس طرح بیان کیا جیسے بدان
کی کشادہ دلی اور بلند حوصلگی کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت

بڑی اُٹی انجام دی ہے جس پر وہ و نیا ہیں تعریف اور آخرت ہیں تواب کے مستحق
ہیں، یہ دونوں ہیں ہے کسی نے نہیں سوچا کہ اس طرح اپنے پڑوی یا دوست کے
ساتھ، ''جمدردگ' کرکے وہ محکمے کے ساتھ کتنی ہے وفائی اور بددیا نتی کا معاملہ کر رہے
ہیں، اس ''جمد ددگ' کا آغاز تو جھوٹ بولنے ہے جوا، یعنی پہلے صاحب نے اپنی کار
طلاف واقعدا ہے پڑوی کے نام درج کراکے غلط بیانی سے کام لیا، بل کہ غلط بیانیوں
کا ایک طویل سلسلہ شروع کرا دیا، کیوں کہ ہر مہینے وہ صاحب اپنی اس فرضی گاڑی

معمولی ورق گردانی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر بک اسٹال پر کھڑے ہوکر کتابول، اخبارات یا رسالوں کا با قاعدہ مطالعہ شروع کر دیا جائے، جب کہ خریدنے کی ثبیت نہ ہو، تو سی بھی ان کا غاصبانہ استعال ہے، جس کی شرعاً اجازت خبیں ہے۔

یہ چندسرسری مثالیں ہیں جو بے ساختہ قلم پرآگئیں، مقصدیہ ہے کہ ہم سبل کرسوچیں کہ ہم کہاں کہاں چوری اور غصب کے گھٹیا جرم کے مرتکب ہورہ ہیں۔ اس تکلیف کا گیار ہوال سبب: کسی اوارے کی طرف سے

#### ميسرسهوليات كاغلط استعال

تکایف کا بیسب تمام اسباب سے اہم ہے کیوں کدائ سے ایک فردنہیں بل کہ ایک مکمل ادارہ متائز ہوتا ہے۔ اگر ادارے نے اپنے کی ملازم کو کوئی سبوات فراہم کی ہے اور وہ اپنی اس سبوات کو ادارے کی اطلاع کے بغیر کسی غیر متعلقہ شخص کو منتقل کر رہا ہے تو یہ بددیانتی اور جھوٹ میں شامل ہے۔ اور معاشرے میں اسے ہدردی اور صلہ رحی کے طور پر جانا جاتا ہے حالال کہ یہ جرم ہے۔ حضرت مفتی محد تقی عثمانی صاحب مذفلہ فرماتے ہیں:

ایک صاحب ایک مرتبہ جھے ہے اپنے ایک پڑوی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہیں بتا رہے تھے کہ ان کے آپین میں کتنے خوشگوار تعلقات ہیں، اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے اپنائیت اور ''حسن سلوک'' کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، اس''حسن سلوک'' کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ کہنے گئے کہ''میرے پڑوی جس مجھے میں کام کرتے ہیں وہ اپنے ملاز مین کو ان کی ذاتی گاڑی کے لئے بہت می سہولیات فراہم کرتا ہے، (مثلاً پیٹرول کا خرچ، سروی اور مرمت وغیرہ کا خرچ) میرے پڑوی

له ذکروفکو: ص۱۲۲ تا ۱۲۵

كے لئے پیرول كے فرضى بل داخل كرتے تھے۔

جن میں ہے ہر فرضی بل ایک مستقل جھوٹ تھا، ای طرح اس فرضی گاڑی کی مروں اور مرمت کے بھی ای طرح فرضی بل بنائے جاتے ہوں گے، کیوں کہ گاڑی تو برستور بہلے صاحب ہی کے استعال میں تھی، اس طرح اس مدرد کی بدوات وہ سالها سال تک جھوٹ کا میر پلندہ این نامدًا عمال میں درج کراتے رہے، ای طرح دوس صاحب اسے دوست کی بیاری کے موقع پر خود اسے آپ کو بیار ظاہر کرنے ك لئة الي لئة فرضى لنظ بنوات رب، اور دُاكثر صاحب كو بحى اس غلط بياني

دوسری طرف محکد نے آگر کوئی سہولت اسے کسی کارندے کو وے رکھی ہے تو وہ ا بنے ملازم کو دی ہے، جو پچے قواعد وضوابط کی پابند ہے، ند کی شخص کے لئے بیہ جائز ہے کہ وہ اپنی میں موات کسی اور کو نشقل کر دے، اور نہ میہ جائز ہے کہ قواعد وضوابط کے خلاف جس طرح جاب وہ مہوات حاصل کر لے، لبذا دونوں صاحبان نے جو مہولیتن ا پنے پڑوی یا دوست کو دلوائیں، وہ ان کے لئے سراسر حرام اور ناجائز تھیں، لیکن دونوں کے حاشد خیال میں بھی ہد بات نہیں آئی کداس طرح وہ کسی جرم یا گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں،اس کے برعکس وہ اے اپنی نیکیوں میں شار کررہے تھے۔

بدود واقعات تو مثال کے طور پر ذکر کر دیے گئے، ورند این گرد و چیل میں نظردوڑا کر دیکھتے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اس تھم کے واقعات سے مجرا ہوا ہے، کوئی سرکاری یا غیرسرکاری محکمه این ملازمین کو جوسبولیات دیتا ہے، بعض لوگ انہیں ہر قیت پرای حق میں نجوڑنے کی کوشش کرتے ہیں،خواہ اس کے لئے جموث بج ایک کرنا بڑے، یا قواعد وضوابط توڑنے بڑیں، یا کسی اور بدعنوانی کا ارتکاب کرنا پڑے، مثلاً بعض محکموں میں بیر قاعدہ ہے کہ وہ اپنے ملاز مین کو گاڑی میں استعمال كرنے كے لئے ايك فاص حد تك پيرول كى قيمت مهيا كرتے ہيں۔

اب بعض لوگ ہر مہینے است پیٹرول کے بل داخل کرے سے رقم ہر حال میں وسول كرنا ضروري سجحت بين خواه واقعة اس ميني مين اتنا بيطرول استعال مواجويان ہوا ہو، ای طرح بعض ملازمین کو محکمے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص ماباند کراید کی حد تک کوئی مکان اپنی رہائش کے لئے لے سکتے ہیں، اب خواہ مكان كم كرائ ير ملا جود كيكن وه زائد كرائ كائل بنواكر بورى رقم وصول كرنا ضروري مجھتے ہیں، ای طرح بعض مرتبہ مکان کی مرمت یا دیکھ بھال (Maintenance) کا خرج محكمه برداشت كرتا ہے، چنال چەبعض لوگ مرمت كے فرضى بل بنواكر بير تميس وصول كرت ريت إلى، يكى معامله علاج معالج كافراجات كم ساتحد كيا جاتا ہے کہ خواہ واقعة کسی علاج کی ضرورت نه بڑی ہو، لیکن جعلی بل بنوا کرعلاج کا خرج وصول كرلياجا تا ہے۔

ية تمام صورتي بوي كفياتهم كى بددياتي بين شامل بين، السلط بين أيك ابهم شرعی اصول کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے جو بہت کم حضرات کومعلوم ہوتا ہ، اس کے بعض اوقات اچھے خاصے دیانت دار حضرات بھی غیر شعوری طور پر اس فسم كى بدديانتي مين مبتلا موجاتے ميں-

وہ اصول میہ ہے کہ کسی چیز کی ملکیت اور چیز ہے، اور استعمال کی اجازت اور چز، جو چزایی ملکت میں آجائے اے تو انسان جس طرح جا ہے استعال کرسکتا ہے خواہ خوداس سے فائدہ اٹھائے یا کمی اور کو عارضی یا منتقل استعمال کے لئے دے دے اس پر کوئی پابندی نہیں لیکن جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہومل کے مالک نے اے استعال کرنے کا حق یا اس کی اجازت دی ہو (مے اسلامی فقہ میں"اباحت" ے تعبيركيا كياب)اس ير برطرح كے ماكاند حقوق حاصل نبين موت،اس اجازت كا مقعد صرف میہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی حد تک اے جس قدر استعمال کرنا 2/46

ای حدثک جائز اور درست ہے جس حد تک اس اجازت سے واقعی فائد و اشایا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں، اس فائدے ٹی اسپنے کسی عزیز، دوست یا پڑوی کوشر یک کرنا بھی جائز نہیں۔

ای طرح اگرخودکواس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی یا اس کا موقع نہیں ملا تو اس کا غلط بل پیش کرکے پہنے وصول کرنا بھی سراسر ناجائز ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص وعوت بیس شریک نہ ہو اور واقی (وعوت وینے والے) کے پاس اس وقت کے کھانے کا بل بھیج دے کہ بیس چوں کہ وعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اس لئے یہ بل تم اوا کرو۔

ظاہر ہے کہ کوئی گھٹیا ہے گھٹیا آدی بھی الی حرکت نہیں کرے گا، فدکورہ سہولیات ہے فائدہ اٹھائے بغیران کا بل محکمے کو بھیج دینا بھی الی ہی شرم ناک حرکت ہیں الدی ہی شرم ناک حرکت ہے لیکن افسوں ہے کہ اس کی برائی عام طور ہے محسوں نہیں کی جاتی، بل کہ اے اپنا حق سمجھا جاتا ہے، حالال کہ اس میں جھوٹ اور فریب کا گناہ بھی ہے، اور درمرے کا مال ناحق کھائے کا گناہ بھی ہے۔

D تكليف كا بارجوال سبب: عدم تعاون

تعاون ایک ایس چیز ہے جس کے بغیر معاشرے کا ترکی کرنا نامکن ہے اور انسانی حیات واجھائی معاملات میں تعاون ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ہم معاشرے کے اندرایک دوسرے سے تعاون کرکے ہی دوسروں کو تکلیف سے بچا کتے ہیں۔

یونین کے ساتھ تعاون:

فلیٹ میں رہتے ہوئے متعلقہ بونین کومیٹنیس وقت پرادا کرنا جائے۔ اپنی ذمدواری کو وقت پر پورا کرنا بھی تعاون کی آیک شکل ہے۔ اور وقت سے ٹال دیٹا اور مل ذکر و فکر: ص: ۱۶ تا ۱۵۱ کین اے بیاجازت نہیں ہوتی کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر اپنا بیعق کئی اور کو خطّ کر دے یا دوہروں کو دعوت دے کہ اس سے فائدہ اٹھانے میں وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں نیز اے بیہ بھی حق نہیں ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے وہ خود اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا کا تو اس کی قیت وصول کرے۔

اس کی ایک سادہ میں مثال بیہ کداگر کی شخص نے ہمارے گھر کھانا پکا کر بھیج دیا تو یہ کھانا ہماری ملکیت ہے، خواہ ہم اے خود کھائیں یا کسی اور کو تخذ بھیج دیں، یا صدقہ کردیں، بل کہ جائز بیہ بھی ہے کہ کسی کو بچ کراس کی قیمت وصول کرلیں، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے گھر بیس ہماری دعوت کی تو جو کھانا وہاں موجود ہے وہ ہماری ملکیت نہیں، البتہ مالک کی طرف ہے اجازت ہے کہ ہم اپنی ضرورت یا خواہش کے مطابق جتنا جاہیں کھالیں۔

لیکن ظاہر ہے کداس اجازت کا پیرمطلب نہیں کہ ہم اس کھانے پراپنے مالکانہ حقوق جندانے لیس البندا پیر جائز نہیں ہے کہ ہم مالک کی مرضی کے بغیراس پر کسی اور کو وقوت دینے لکیس، ابن طرح اگر کوئی فخض دعوت کا کھانا اپنے ساتھ باندہ کر گھر لے جانے لگے تو اے کتنا گھٹیا آدی سمجھا جائے گا، اور اس ہے بھی زیادہ گھٹیا اور شرم ناک بات بید ہوگی کہ کوئی فخض اگر خود کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکا تو میز بان سے بید مطالبہ کرے کہ میرے کھانے کے بیمے ادا کردو۔

بالكل بهى صورت ملازمت سے حاصل ہونے والى سہوليات كى بھى ہے، جہال تك نفذ تخواد كا تعلق ہے وہ ملازم كى ملكيت ہے، اس وہ جس طرح چاہے استعال كر سكتا ہے يا جوالا وکس كى رقبيں يكمشت محكے كى طرف سے اوا كر دى جاتى جي اور ان كى وصوليا بى سكتا ہے يا جوالا وکس كى رقبيں يكمشت محكے كى طرف ہے اوا كر دى جاتى جي اور ان كى وصوليا بى سكتے بلى چيش كرنے نہيں پڑتے ان كا بھى يہى تھم ہے، كيكن جو دوسرى سہوليات ملازم كو فراہم كى جاتى جيں مثلاً پيٹرول، علاج محالج اور كرائے وغيرہ كے بلوں كى اوا سكتى، وہ محكے كى طرف ہے ايك اجازت ہے، البذا اس كا مطالبہ

@ سمجانے كاروية زم اور وُهنگ مهذباندا پنائے۔

🕜 تمام شاگردوں کے درمیان انصاف سے برتاؤ کرے۔

خوش کلای اختیار کرے اور بدکلای ہے ہے۔

1 شاگردوں سے عبادات کی پابندی کروائے۔

ای طرح شاگر دہمی اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں۔ان کی بات مانیں ان کا احرام کریں۔علم کے حصول کے لئے کارآ مداور فائدہ منداصول اپنائے اور ضرر رساں امورے اجتناب کرے۔

## الكيف كاتير موال سبب: ديوارول برجاكتك

مفتی تقی عثانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: ہمارے معاشرے ہیں ویواروں پر
اشتہارات نعرے اور اعلانات لکھنے یا چہاں کرنے کا رواج اس قدر تشویش ناک صد
تک بڑھ گیا ہے کہ اے وکچے کرشرم محسوں ہوتی ہے، ہیں نے دنیا کے تقریبا جالیس
ملک وکچے ہیں، لیکن پر صغیر کے سوا کہیں ویواری تحریروں کا بیہ طوفان و کھنے ہیں نہیں
آیا جو ہمارے ملک ہیں تیزی ہے بڑھتا ہی جارہا ہے، ملک مجر ہیں شاید ہی مجھ خوش
قسمت ویواریں ایس ہوں جہاں کوئی نہ کوئی تحریر درج نہ ہو، ورنہ ملک مجر ہیں تقریبا
ہر قابل ذکر دیواریر کچھ نہ کچھ کھھایا چیکا ہوا ضرور ملتا ہے۔

ڈاکٹروں اور حکیموں کے اشتہارات، سیای اور ندہی جلسوں کے اعلانات، پیندے اور قربانی کی کھالوں کی ایلیمیں، سیای اور ندہی جلسوں کے اعلانات، سیای لیڈروں کی تعریف یا ندمت، انقلاب لانے کے پرجوش ارادے، انتخابی امیدواروں کی قابلیت اور خدمات کا تعارف، انتخابی منشوروں کے اہم نکات، سیای قائدین کے دعومت اور خافین کو وحمکیاں، کارخانوں اور حکموں میں ہونے والی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج، یہاں تک کہ ذاتی خافین کے خلاف گالی گفتار،

بلا عذر کے تاخیر کرنا تکلیف کے زُمرے میں آتا ہے۔ جب مین اور رہائی یونین کے ساتھ تعاون کریں گے تو یونین بھی ان کے مسائل کے حل میں ول چپی لے گی اور حاصل شدہ فنڈ استعال کرے گی۔ای طرح اگر بیت الخلاکیج ہورہا ہوتو اُ ہے بھی فورا نحیک کروانا چاہئے، کیوں کہ اس پانی ہے تکلیف کا بچانے کے ساتھ ساتھ ناپا کی اورگندگی پھیلانے کا جرم بھی ہورہا ہے۔

متعلقہ یونین کو بھی چاہئے کہ وہ مکینوں کے اجتماعی و انفرادی مسائل کا خیال رکھے۔ اگر کسی مکین کوکوئی تکلیف ہے جس کا حل یونین کا فرض بنتا ہے کہ اُس مسئلے کوفورا حل کروائے ورنہ یونین کو تکلیف دینے کا گناہ ہوگا۔

یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ای تکلیف سے بیخے کا واحد ذریعہ ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک جانب سے بھی عدم تعاون دونوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔

#### شاگرد کے ساتھ تعاون:

استاذ پڑھانے سے پہلے نیت کرے ایسی نیت جس کوعزم مصم (پکا ارادہ) کہتے بیں کہ دمیں اپنے قول، فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا'' اس نیت و ارادے کے ساتھ ساتھ وعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ! مجھے ایسا مسلمان بنا دے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔

ایک استاذ شاگرد کے ساتھ کس طرح تعاون کرسکتا ہے۔اس کی کئی صور تھی

-UI

• استاذ اس بات كا خيال ركے كدأس كے كئ على سے كى شاكرد كو تكليف نه

🕜 شاگردول پر بلاوجه ذبنی بوجوند ڈالے۔

(بَيْنَ (لِعِلْمِ أَرْبِثُ)

(بَيْنَ (لِعِلْ أَرْبِينَ)

برسي وتكليفت يحيي

غرض ونیا بھر کی باتیں دیواروں پر درج ہوتی ہیں، اور ایسا گلتا ہے کہ ملک کی دیواریں ایک جنوں کو تحفظ دینے کے لئے نہیں، بل کہ ''آ زادگ تحریر'' کا مظاہرہ کرنے کے لئے بنی ہیں، اور ہر دیوار ایک ایسا مفت توٹس بورڈ ہے جس کے استعمال کی نہ کوئی فیس ہے، نہ اس کے لئے کسی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ اس پر سنسر کی کوئی فیس ہے، نہ اس کے لئے کسی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ اس پر سنسر کی کوئی پابندی ہے، بل کہ لوگوں کو صلائے عام ہے کہ وہ جب چاہیں، جو چاہیں اور جننی پابندی ہے، بل کہ لوگوں کو صلائے عام ہے کہ وہ جب چاہیں، جو چاہیں اور جننی بحدی تحریر میں چاہیں اس مفت نوٹس بورڈ پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے کسے کہ چاہیں اور کسی بلدی پھنگری (خرج ) کے بغیر اپنی پیلٹی کو حیات دوام عطا کر دیں، کسی جا ہیں اور کسی بلدی تو بات اس نوٹس بورڈ پر کلھ دی گئی وہ ایسا ''نوشتہ' دیوار'' بن گئی کہ وقت گزر

جانے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آتا۔
چنال چہ انکشن میں جن خاد مانِ قوم کی حانتیں صبط ہوئے بھی زمانہ گزرگیا،
ان کے ''واحد نمائندہ'' ہونے کی گوائی آج بھی دیواروں پر شبت ہے، جن جلسوں کو
حاضرین کی کی کی وجہ نے فرو برد (ناکام) ہوئے بھی مدتیں بیت گئیں، ان کے
"تاریخی اجتماع'' ہونے کی شہادت آج بھی''ریکارڈ'' پر ہے، جو معالج حضرات اپنے
اعمال کا حماب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بھنے بچے، ان کی میجائی (مہارت)
کا تذکرہ آج بھی زندہ و جاوید ہے، غرض اس نوٹس بورڈ پر گلے ہوئے اعلانات کے
لئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب تک ان کی تحریر اپنی عمر طبعی کو نہ بھنے جائے یا ویوار کا
مالک اس پر چونا سفیدی کراکر کسی دوسرے اعلان کے لئے جگہ صاف نہ کر دے وہ
ہردور میں تازہ اور سدا بہار رہے ہیں۔

دیواری تخریروں کے اس اندھا وصند استعال سے پوری قوم کی تہذیب اور شائنگی کے بارے میں جو برااثر قائم ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگدہے ہی، لیکن اس بات کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے کہ بیمل دینی اعتبار سے ایک بردا گناہ بھی ہے جو چوری کے گناہ میں واشل ہے، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر بیتخریریں ایسی دیواروں پر ککھی جاتی

ہیں جو لکھنے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتی اور ند دیوار کا مالک اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اس کی محارت پر سے مینا کاری کی جائے، البذاعموماً بیتر سریں مالک کی مرضی کے بغیر، بل کہ اس کی شدید ناراضگی کے باوجودلکھی جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملکیت کو ناجا تز طور پراپنے کام کے لئے استعمال کیا جا تا ہے۔

تکلیف کے دمویں سب میں نبی اکرم طابق کے وہ ارشادات گزر کے یں جن میں آپ طابق کا کہ دوسرے کی چیز کو اس کی خوش ولی کے بغیر استعال کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہاور اس کو حرام قرار ویا ہے، لیکن چوں کہ دین کوہم نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس لئے میں کام کرتے وقت جمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں؟

جن گناہوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالی اور بندے کے باہمی تعلق ہے ہے اور اس میں کئی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدائیس ہوتا، ان کا حال تو بیہ ہے کہ جب بھی انسان کو ندامت ہو، اور کچی تو بہ کی تو فیق ہو جائے، وہ معاف ہو جائے ہیں، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہے، اور ان کے ذریعے کسی بندے کا حق پال کیا گیا ہے، وہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوتے، جب تک متعلقہ حق دار معاف نہرے۔

لبذا ہم اعلان واشتہار کے جوش میں اللہ تعالیٰ کے جن جن بندوں کا حق پامال کرکے ان کی املاک میں ناجائز نضرف کرتے ہیں، جب تک وہ سب معاف نہ کریں اس گناہ کی معافیٰ ممکن نہیں۔

جو هم دیواروں پرتج پر لکھنے کا ہے، وہی پوسٹر چپانے کا بھی ہے، اگر قرائن سے اندازہ ہو کہ دیوار کا مالک اپنی دیوار پر پوسٹر چسپال کرنے کو پسند نہیں کرے گا تواس دیوار پراشتہار لگانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جگہ اعلانات اور اشتہارات بی کے لئے مخصوص ہے، جیسے مساجد میں یا بعض عوامی مقامات پر اس کا انتظام کیا

بيك ولع الم أوس

گھر والوں کے زخمی ہونے اور شیشوں کے ٹوٹنے سے بہتر ہے، کہ دیوار کی بدنہ ہی گھر والوں کے زخمی ہونے اور میشوں کے ٹوٹنے سے بہتر ہے، کہ دیوار کی بدنہ ہی گاران کی جائے، چنال چہوہ چپ رہیں تو ان کی خاموثی کورضا مندی سمجھنا ان پر دوھراظلم نیس تو اور کیا ہے؟ گئے۔

الكيف كاچود بوال سبب: بموقع سلام كرنا

سلام کرنا مسلمانوں اور اسلام کی پیچان ہے اور شعار اسلام بیں ہے بھی ہے لیکن بعض مواقع اور مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سلام نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، اگر اس موقع پر سلام کرلیا تو ''السلام علیم'' جوایک دعائی کلمہ ہے اس کی ہے او بی ہو جاتی ہے۔ یا آپ کا سلام کسی کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔

ویل میں مخضراً وومواقع وکر کئے جاتے ہیں جہال سلام کرنا جائز نہیں۔

ا تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا:

بعض اوقات انسان کو پتا بھی نہیں چلنا کہ میں زبان سے تکلیف پہنچارہا ہوں، بل کہ وہ سجھتا ہے کہ میں تو ثواب کا کام کررہا ہوں، نیکن حقیقت میں وہ گناہ کا کام کررہا ہوتا ہے اور اس کے ذرایعہ دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے۔

مثلاً سلام كرناكتى برى فضيلت اور ثواب كا كام ب- ليكن شريعت فے دوسرے كى تكليف كا اتنا خيال كيا ہے كہ سلام كرنے كي بحى احكام مقرر فرما ديے كه مروقت سلام كرنا جائز نہيں، بل كه بعض مواقع پرسلام كرنے پر ثواب كے بجائے گناہ موگا۔ كيوں كہ سلام كے ذرايع تم فے دوسرے كو تكليف بہنچائى ہے۔

مثلاً ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، اس کوسلام کرنا جائز نہیں۔اس لئے کہ ایک طرف تو تمہارے سلام کی وجہ ہے اس کی تلاوت میں خلل

ك ذكروفكو: ١٣١٠١٣١ ١٣١

جاتا ہے، یا کسی و بوار کے مالک سے اجازت لے لی گئی ہے، یا اس بات کا یقین ہے کہ وہ پوسٹر چہاں کرنے کی بخوشی اجازت دے دے گا تو بے شک بات دوسری

یہ شہر ندہ ہونا چاہئے کہ معاشرے ہیں ان دیواری تخریروں کا اتنا رواج عام اور
اوگوں کا اس منع ندگرنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنی دیواروں کے اس
استعمال پر راہنی ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ راہنی نہیں بل کہ ہے ہیں ہیں،
حضرت مفتی تبقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: ہمارے ایک دوست نے اپنے مکان کی
چار دیواری پر تازہ تازہ رنگ کرایا تو پچھ صاحبان اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے
کے لئے ای دن پہنچ گئے، اور اس صاف شفاف دیوار پر اپنی خوشنو کی کا مظاہرہ
شروع کر دیا، ہمارے دوست نے ان سے التجاکی کہ بید دیوار آج ہی سقید ہو کر تیاد
ہوئی ہے، کم از کم پچے دن کے لئے اسے معاف کر دیں، لیکن اس کا نتیجہ بید لکا کہ گھر
ہیں پھر آنے شروع ہوگے، (نظیمت ہواکہ گولیاں نہیں آئیں) انہوں نے سوچا کہ
ہیں پھر آنے شروع ہوگے، (نظیمت ہواکہ گولیاں نہیں آئیں) انہوں نے سوچا کہ

ك مسلم، باب النيشر: ١٦١/١ ( يَكَ العِلْمِ الْمِنْ ) کے کرآ واز دی، چیچے مؤکر و یکھا تو اس نے کہا اکسسالاً مرُ عَلَیْکُمْ (صرف سلام اور مصافحہ کرنا مقصود تھا) ان سے سلام کرنے کی دیر میں بس نکل گئی۔ بتاہے ایسے شخص کے سلام کا جواب دیا جائے یا اُسے تھیٹر مارا جائے۔ طف

بعض جگه سلام کرنا مکروه ہے:

فقہاہ کرام نے لکھا ہے کہ بہت ہے مواقع ایسے ہیں، جہال سلام کرنا مکروہ ہے مثلاً کوئی شخص کھانا کھارہا ہے تو اُسے سلام نہ کیا جائے ،کوئی چیز پی رہا ہے تو سلام مت کرو، کسی کا وعظا اور تقریرین رہا ہے تو سلام نہ کرو یعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر ہرایک سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ فلط طریقہ ہے کہ اس سے گویا آئی دیر تک مجلس کو ہے کاراور معطل کردیا۔

سلام کی وجہ سے فرض نماز ٹوٹ گئی:

حضرت مفتی محدر فیع عثانی صاحب فرماتے ہیں: "میرے ساتھ ایک مرتبہ بیہ قصہ پیش آیا کہ میرے ذمہ تجد کے بعد مصد پیش آیا کہ میرے ذمہ تجد کے بعد سلام پھیرا تو ایک صاحب نے وہیں سے ہاتھ پکڑ کر سلام کر ڈالا، بے خیالی ہیں ہیں نے بھی وہیکم السلام کہددیا۔ اب نماز بھی گئی، دوبارہ چار رکعت پڑھنی پڑی۔ اس کا تو مصافحہ ہوا، میری چار رکعت فرض نماز چلی گئے۔"

مصافحہ کے آ داب

مصافحہ کے بھی آ داب ہیں اگر ایک جخص مصروف ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہے اور اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں تو اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں تو اس سے مصافحہ نہ کہا جائے اگرتم مصافحہ کے لئے ہاتھ بردھا دو کے تو اصلاحی تفویویں: ۱۳/۳ سے اصلاحی تفویویں: ۷۷/۳

ہوگا اور دوسری طرف اس کو تلاوت چیور کرتمباری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگا اور دوسری طرف اس کو تلاوت چیور کرتمباری طرف مشغول ہونے میں داخل ہے۔

اک طرح آگر لوگ مجد میں بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہوں، ان کومجد میں واخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ماتھان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ ان کی زبان پر ذکر جاری ہے۔ تمہارے سلام کی وجہ سے ان کے ذکر میں خلل واقع ہوگا، اور اس کو توجہ ہٹانے میں تکلیف بھی ہوگا۔

الغيرسلام كمصافحه كرنا:

آن کل مصافحوں کا بہت زور ہے، سلام کریں یا نہ کریں مصافحہ ضرور کیا جاتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے۔ بزرگوں سے مصافحہ کرنے کو بوے ادب کی بات سمجھا جاتا ہے، اس کے لئے نجانے کیا کیا گناہ کئے جاتے ہیں، اس کو کہنی ماری، اس کو کہنی ماری، اوھر دھکا دیا، اس کی گردن پھلائی اور مصافحہ کے لئے پہنچ گئے، یہ سب ناجائز ہے، بے شک بزرگوں سے مصافحہ کرنا برکت کی چیز ہے اور مستحب بھی ہے لیکن اس کے بھی آ داب ہیں، ان کا خیال از حدضروری ہے۔ آج کیل ان آ داب کا عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا۔

بڑے بھائی کا ایک دل چسپ واقعہ:

حضرت مفتی محمد رفیع عثانی صاحب فرماتے ہیں: میرے بڑے بھائی صاحب ( ذکی کیفی وَحَجَبَهُاللّاُلُوْتَغَالِقٌ ) جن کا اب انقال ہوگیا ہے۔ ایک مرتبداپنا واقعہ سنائے لگے۔ فرمایا کہ بہت ویرے بس کے انتظار میں کھڑا تھا چوم بہت زیادہ تھا، کافی دیر کے بعد مطلوبہ بس آگئی، تیزی ہے اس کی طرف بڑھنے گے تو چھے ہے کسی نے نام

ك اصلاحي خطبات ١١٤/٨

(يَيْنَ (لِيلِ أَنْنَ)

ہوگا۔اب دیکھنے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے، نہ تو وہ عبادت کر رہاہے، نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے، اگرتم سلام کر لو گے تو اس پر پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن سلام کے بنتیج میں اس کوتشویش ہونے اور اس کو نا گوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس وقت سلام نہ کرے۔

اس طرح ایک مخض اپنے کسی کام کے لئے تیزی ہے جارہا ہے، آپ کو انداہ مواکہ بیشخض بہت جلدی میں ہے، آپ نے آگے بڑھ کراس کوسلام کرلیا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا ہے، آپ نے اچھانیس کیا۔ اس لئے کہ آپ کواس کی تیزی ہے اندازہ لگانا چاہئے تھا کہ بیشخض جلدی میں ہے بیسلام کرنے اور مصافحہ کرنے کا مناسب وقت نیس ہے۔ ایے وقت میں اس کوسلام نذکرو، بل کہ اس کو جانے دو۔ بیا سب باتیں زبان کے ذرایحہ تکلیف پہنچانے میں وافل ہیں۔ ل

الكيف كايندر موان سبب: كالم كلوج وفخش كوئي

صور العالمين كارشاد ب:

"الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا فَعَلَى الْبَادِي مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ." تَتَوَجَمَدَ: "حَفرت الوهريه وَفَطَاللَهُ تَعَالِنَّ كَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ .. " كد حضور اقدى طَلِقَ النَّالِيَ الْمَادِهُم ما يا:

دوآدی جوآپی پس ایک دوسرے کوگالیاں دیں سب کا وبال ای پر ہوگا جس نے گالیاں وینے میں پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی ند کرے۔"

زبان کے گناہوں یس گالی دینا بھی ہے بدایک الی بری چز ہے جو کی طرح سے بھی مؤمن کے شایان شان نہیں ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے: "سِبابُ

له اصلاحی خطبات: ۱۲۰/۸

ع مسلم، كتاب البر والصلة، باب النبي عن السباب: ٢٢١/٢

وہ بے چارہ کس طرح جواب دے گا، ای طرح اگر کوئی نماز کے لئے جارہا ہے اور جماعت کھڑی ہو پچی ہے تو اس ہے بھی مصافحہ نہیں کرنا جاہئے، میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جماعت کھڑئی ہوگئی، ہیں محبد کی طرف جارہا ہوں، کسی نے دیکھا، تو بجائے محبد جانے کے میر کی طرف آگیا اور سلام کرکے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیے، ایسے موقعوں پر ہیں مصافحہ نہیں کرتا تا کہ اُسے معلوم ہو کہ یہ وقت مصافحہ کرنے کانہیں۔ ای طرح اور کوئی شخص کسی اور جلدی ہیں جارہا ہے تو اسے سلام تو کرنے نہیں مصافحہ نہ کہا جائے کیوں کہ سلام کو کرنے ہیں اس کا کوئی مستقل وقت خرج نہیں ہوتا لیکن مصافحہ کرنے ہیں اور اذبیت پنچے گی۔

مجلس کے دوران سلام کرنا:

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے اوگوں سے کوئی کمی بات کر رہا ہے۔ اور دوسرے اوگ ہوں باتیں ہے۔ اور دوسرے اوگ توجہ سے اس کی بات من رہے ہیں اگرچہ وہ دنیاوی باتیں ہوں اس حالت ہیں بھی اس مجلس ہیں جا کر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سننے ہیں مصروف تھے۔ آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں ہیں خلل ڈال دیا اور جس کی وجہ سے باتوں کے درمیان ہیں برمزگ پیدا ہوگئی اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں۔ اس لئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس ہیں شرکت کے لئے جاؤ اور دہاں پر بات شروع ہو چکی ہوتو وہاں پر سلام کے بغیر جیٹے جاؤ ، اس وقت سلام کرنا ربان سے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ اس سے اندازہ لگاہیے کہ شریعت اس بارے ہیں کتنی حماس ہے کہ دوسرے شخص کو ہماری ذات سے ادفی تکلیف نہ پہنچا۔

كهانا كهانے والےكوسلام كرنا:

ایک شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے،اس وقت اس کوسلام کرنا حرام تونہیں۔ البتہ مکروہ ضرور ہے جب بیا ندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے نتیجے میں اس کو تشویش

(بایک واقعالی آویت

يسى كوتكليف يستي

الْمُسْلِم فُسُونَ وَقِتَالُهُ كُفُرْ " يَعِي ملمان كوكالى وينا برى كناه كارى كى بات ہاوراس سے جگ کرنا کفری چز ہے۔

بہت ہوتی ہے اور عورتوں کو گالی دینے کی عادت ہوتی ہے اور بھض لوگ تو اس کو بردا کمال مجھتے ہیں حالال کہ یہ جہالت اور جاہلیت کی بات ہے، اس میں سخت مناه بھی ہے اور اس کی وجہ ہے آ کیں میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے کرتے مردول تک پین جاتے ہیں ایک نے کی کو گالی دی دوسرے نے اس کے باپ کو گالی دی مجر سلے والے نے جواب میں باپ کے ساتھ واوا کو مجلی لپید لیا، ای طرح سے این مال باب کوگالیال داوانے کا ذراید بھی بن جاتے ہیں۔ حضور طَلِقَا عَلَيْنَا فِي فِي مالا: بوب بوت كنامول من سالك سي بحى بك كونى مخص اين مال باب كو كالى در، صحاب رَضَوَاللَّهُ النَّفَاعُ فَا عَرْضَ كيا يا رسول الله! كياكوني مخص اين مال باب كو مجى كالى دے كا؟ آب في مايا بال! لى آدى ك باب كو كالى د كالووه اس كے باب كو كالى د كا؟ اور كى كى مال كو كالى د ب

گا تو وہ اس کی مال کوگالی دے گائے فَالْكُ كَا الْفَظِ "سَبّ"كا رْجمه جله جله بم في كالى ع كيا ع اس كاليه مطلب نبيل ك فحش بازارى كالى دى جائے وتى كالى ب بل كركسي كوكسى بھى طرح برے لفظوں ے یاد کرنا گالی میں شامل ہے۔خوب سمجھ لیں اگر ماں، جہن کی گالی نہ دی بل کہ ب مودہ، گدھا، كمينه كبدويا يہ بھى ان احاديث كے مفہوم ميں آجاتا ہے۔ جن ميں سب وستم كى ممانعت وارد بونى --

🚯 تكليف كاسولهوال سبب: كسي كوذ هني تكليف ميس ڈالنا جس طرح كى كوجسماني تكليف پنجاناحرام اور كناه باى طرح كى كوذبنى

ب بخارى، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السّباب: ١٩٣/٢ من السّباب: ١٩٣/٢ من السّباب: ٢٦٣/١ من المرائز: ١٩٤١، وقع: ٢٦٣

تکلیف دینا بھی حرام اور گناہ ہے، بل کہ جسمانی تکلیف سے بردہ کر گناہ ہے۔ کیول کہ بسا اوقات وہن تکلیف سے انسان کے تمام امور معطل موکررہ جاتے میں اور وہ انسان کوئی کام نبیں کریاتا اور ایک لامحدود سوج و بچار میں مبتلا ہوجاتا ہے، جس سے اُس کی صحت پر بھی برااٹر پڑتا ہے۔

بسا اوقات کسی کمزور انسان کواتی زیادہ ذہنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر وہمی ہوجاتا ہے اور آئندہ کی زندگی تباہ ہوجاتی ہے ایک مسلمان جس طرح بد جاہتا ب كدأس كسى كوجهماني تكليف ندينج اى طرح أساس بات كالجمي خيال ركمنا جائة كدأس كى كوزى تكليف بهى ندين جوكدجسمانى تكليف كين

با اوقات انسان كومعلوم تبين موتا دوسرانسان عدمعاملات مين يا باتول باتوں میں ایس بات كبدويتا ہے كدسنے والے كا دل بل جاتا ہے، كسى سے كوئى معاملہ کرتے وقت ایبا روبہ افتیار کیا جاتا ہے جیسے دوسرے کا اس معاملے میں کوئی

يادر كهنا جائة كداية وجن، الني سوج اورايني عادات جن كا اختيار كرنا شرعي اعتبارے لازمی نه ہوان کو دومرول پر یا اپنے ماتخوں پر زبروی مسلط کرنا بھی ذہنی تکلیف کے ذمرے میں آتا ہے۔

## وجنی تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے:

حضرت تعانوى رَجْمَهُ الذَّان تَعَالَتُ فرمات مِن "الْمُسْلِمُ مَنْ صَلِمَ الْمُسْلِمُونَ ....." کی حدیث میں زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہری افعال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو ذہنی الکایف ہوئی تو وہ اس حدیث میں وافل ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیا اور

بين (ايسار (ديث) —

اس سے میہ وعدہ کرلیا کہ استے دنوں کے اندرادائیگی کر دول گا۔ اب اگر آپ دفت پر
ادائیگی نہیں کر بحتے تو اس کو بتا دیں کہ بیس فی الحال ادائیگی نہیں کرسکتا۔ استے دان
کے بعد اداکروں گا۔ پھر بھی ادانہ کرسکوتو پھر بتا دو۔ لیکن میڈھیک نہیں ہے کہ آپ اس
کو دیکا دیں۔ اور اس کا ذبحن الجھا دیں۔ وہ بے چارہ انظار بیس ہے کہ آپ آج قرض
ویں گے یا کل دے دیں گے۔ لیکن آپ نہ تو اس کو اطلاع دیتے ہیں۔ اور نہ قرض
واپس کرتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو ذبئی اذبت اور تکلیف بیس جٹلا کر دیا۔
اب وہ نہ تو کوئی پلان بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ اس
کو چند بی نہیں ہے کہ اس کوقرض واپس ملے گایا نہیں؟ اگر ملے گا تو کب تک ملے
گا۔ آپ کا بہ طرز عمل بھی ناجا مز اور حرام ہے۔ ب

### ملازم پرذہنی بوجھ ڈالنا:

حضرت تفانوی دَخِعَبُالدَّلُوْتَعَالِنَّ نَے فرمایا: آپ کا ایک نوکر اور ملازم ہے، اب
آپ نے چار کام ایک ساتھ بتا دیے کہ پہلے بیکام کرو۔ پھر بیکام، پھر بیکام کرتا،
پھر بیکام کرنا۔ اس طرح آپ نے چار کاموں کو یاد رکھنے کا بوجھ اس کے ذہن پر
وال دیا، اگر ایسا کرنا بہت ضروری فیش ہے تو ایک ساتھ چار کاموں کا بوجھ اس کے
وہی پر فیس ڈالنا چاہئے، بل کہ اس کو پہلے ایک کام بتا دو۔ جب وہ پہلا کام کر چھے تو
اب دوسرا کام بتایا جائے، وہ اس کو کر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے۔ چنال چہ خود اپنا
طریقہ بتایا کہ میں اپنے توکر کو ایک وقت میں ایک کام بتا تا ہوں۔ اور دوسرے کام جو
اس سے کرانے ہیں ان کو یادر کھنے کا بوجھ اپنے سر پردگھتا ہوں۔ اور دوسرے کام جو
رکھتا، تاکہ وہ ذہنی بوجھ میں جتا نہ ہو جائے، جب وہ ایک کام کر کے قارغ ہو جاتا

بي في جروور اكام يتاتا وال-

ك اصلاحى خطبات: ۱۳۲/۸ رئيك العِيل أول

اس اندازہ لگا ہے کہ حضرت والا کی نگاہ گئی دور رہ تھی۔

یا مثلاً آپ گھر والوں کو بتا کر چلے گئے کہ فلاں وقت آکر کھانا کھاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد اطلاع کئے بغیر کہیں اور چلے گئے کھانا بھی وہیں کھا لیا اور وہاں پر گھنٹوں گزار دیئے اور وقت پر گھر والی نہیں بہنچہ۔ اور گھر پر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہے۔ اور پر بیٹان ہور ہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ والی نہیں آئے ،

کھانا لئے بیٹھی ہے۔ آپ کا بیٹل گناہ کہیرہ ہاں لئے کہ آپ نے اس ممل کے ورایت نہیں آئے ،

ور بید آیک ایسی ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا تو آپ اس کو اطلاع کر کے اس کے وابستہ تی کو فارغ کر دیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا تو آپ اس کو اطلاع کر کے اس کے وہی کو فارغ کر دیے ۔ اس کو افظار اور پر بیٹانی کی تکلیف میں جنتا نہ کرتے۔ لیکن آت ہم لوگ اس بات کا وصیان نہیں کرتے ، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو ہاری بیوی ہی قب ہو تو ہاری بیوی ہی وہ تو ہاری بیوی ہی اور جرام ہادی ماتھت ہے۔ آگر انتظار کر رہی ہو تو کرے حالاں کہ بیٹل گناہ کہیرہ اور حرام ہادرایڈ اعسلم ہے۔ سے اگر انتظار کر رہی ہوتو کرے حالاں کہ بیٹل گناہ کہیرہ اور حرام ہادرایڈ اعسلم ہے۔ سے اگر انتظار کر رہی ہوتو کرے حالاں کہ بیٹل گناہ کہیرہ اور حرام ہادرایڈ اعسلم ہے۔ سے اور ایڈ اعسلم ہے۔ اور سے سے اور ایڈ اعسلم ہے۔ سے اور ایڈ اعسلم

# تكليف سے بچاؤ كا چھٹاراستہ

جھوٹ سے پرمیز:

# حجموث كايبلا وبال: فرشتول كى نفرت:

"وَعَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ مِنْ نَتْنِ مَاجَآءَ بِهِ." عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتْنِ مَاجَآءَ بِهِ." عَنْه

ك اصلاحي خطيات: ١١٩/٨ ك اصلاحي خطيات: ١١٩/٨

عه ترمذي، ابواب البروالصلة، باب ماجاء في الصدق والكذب: ١٨/٢، وقعر١٩٧٢

(بين رايد الرايد)

بچوں کو بھی تج بی سکھلائیں اور تج بی کی عادت ڈالیں ان کے بہلانے کے لئے بھی جو وعدہ کریں وہ وعدہ بھی جا ہونا جائے۔ جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس پر تنبیہ آربی ہے، البتہ جن مواضع میں جبوٹ کی گفجائش حدیث میں اصلاح کرانے کے لئے جبوٹ بولنا (ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق کو اچھی بات پہنچانا اگر چہ اس نے کہی بی نہ ہو)۔ اور جیسے ضدی ہوی کو راضی کرنے کے لئے وعدہ کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ ل

٣ جھوٹ كا دوسرا وبال: گناه كبيره كا ارتكاب

"قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتُلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ وَفِي رَوَايِهُ آنَسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَدُلَ الْيَمِيْنِ الْغُمُوسِ"."

وفي رواية آنس وَشَهَادَةُ الزّورِ بَدُلَ الْيَمِيْنِ الْغُمُوسِ"."

تَوْجَهَدَ: "معرَّرَتُ عبرالله بن عمر وَفَوَاللهُ تَغَالَقُا على روايت ب كه حضوراقد من فَاللهُ الله بن عمر وَفَوَاللهُ تَغَالَقُا على روايت ب كه حضوراقد من فَلِقَالنَّهُ اللهُ الل

الله كے ساتھ شرك كرنا۔ ﴿ مال باب كوستانا۔ ﴿ كَى جان كوفل كرنا۔ اور ﴿ جيوني متم كھانا اور حضرت الس رَفِحَالِفَائِقَالَے اُفَ كى روايت ميں جيوني متم كے بجائے جيوني گوائى كا ذكر ہے۔''

کبیرہ گناہ تو بہت ہے ہیں لیکن اس حدیث میں چندایے گناہ ذکر فرمائے جو
بہت بوے ہیں اور جن میں عام طور ہے لوگ جتلا رہتے ہیں چوں کداس موقع پر ہم
زبان کی آفتیں ذکر کررہے ہیں اس لئے بیرحدیثیں جبوئی قتم کی مناسبت ہے یہاں
نقل کی ہیں۔اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بھی بھی
بخشی نہیں ہے ۔۔۔۔۔ والدین کی نافر مانی اور ان کو ستانا اور تکایف دینا بھی بڑے

ك زبان كي هاظت: س١١٥

تَوَرِجَهَدَ: " حضرت عبدالله بن عمر رضح الفائقة النظائقة النظائة ال

حضوراقدس مَلِيْقَ عَلَيْهِا كَا ارشاد ہے: "تم چے كو لازم پكرو كيوں كہ تج نيكى كى راہ دكھاتا ہے اور نيكى جنت كى راہ دكھاتى ہے۔ اور انسان چے بولنا رہتا ہے اور چے بولنا رہتا ہے اور چے بولنا ركھتا ہے بيہاں تك كداللہ كنزد كيەصديق (ليعنى بہت جائى والا) لكھ ديا جاتا ہے۔ (پھر فرمايا كہ) جھوٹ ہے بچو۔ كيوں كہ جھوٹ فجور (ليعنى النابوں ميں گھس جانے كى) راہ بتاتا ہے۔ اور فجور دوزخ كى راہ دكھاتا ہے۔ انسان برابر جھوٹ بولنا رہتا ہے اور جھوٹ ہولئے كا دھيان ركھتا ہے۔ (ليعنى جھوٹ جان بواجو كر بولتا ہے اور جھوٹ كے مواقع سوچتا رہتا ہے) يہاں تك كداللہ كنزد يك بہت برنا جھوٹالكھ ديا جاتا ہے۔ "

لبذا مؤمن بندول پر لازم ب كه جيشه يج بوليس اور يج بى كو اختيار كرين،

ع بخارى: كتاب الأيمَانِ والتذور، باب اليمين الغموس: ٩٨٧/١، رقم: ٦٦٧٥

له زبان کی حفاظت: عن ۲۳

ك مسلم، كتاب البروالصلة، باب قبح الكذب: ٢/٢٢٦، وقم: ٢٦٦٧

ے۔ (اور) يركت كوفتم كرديق ہے۔

﴿ حِموتُ كَا جِوتِهَا وِبِالَ: اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ناراضَكَى

حضرت عبدالله بن مسعود وَخَوَاللّهُ النّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّ

ایک اور حدیث میں حضور اکرم طلق الله تعالی اس بر جنت حرام فرماتے ہیں اور حق دیا ہے۔ '' جو فض کمی مسلمان کا حق دیا نے کے جھوٹی فتم کھاتا ہے تو الله تعالی اس پر جنت حرام فرماتے ہیں اور جہنم اس کے لئے واجب کر دیتے ہیں۔'' کسی شخص نے یو چھا: اے الله کے رسول! اگرچہ وہ معمولی می چیز ہوجس کی وجہ ہے وہ فتم کھاتا ہے؟ پیارے رسول ظافی الله اگر چہ وہ بیاو (کلڑی) کی مسواک ہی کیول ند ہوئے'''

چھوٹ کا پانچواں وبال: جھوٹی گواہی کا ارتکاب

تیسرا بوا گناہ جو حدیث بالا میں ندگور ہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہے جس طرح اپنا مال بیچنے یا دوسرے کاحق مارنے کے لئے جھوٹی تشم کھانا حرام ہے ای طرح کسی دوسرے کوکسی کا مال ناحق ولائے کے لئے یا مقدمہ جنانے کے لئے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔

ے بوں وہ م رہے ہے ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی دوئی ہیں یا رشتہ داری کے تعلقات کی وجہ سے جھوٹی گوائی دے دیتے ہیں۔ جھوٹی گوائی خود بردا گناہ ہے پھراس کے ساتھ حاکم تشم بھی

ك ابوداؤد، كتاب البيوع، باب كواهية اليمين في البيع: ١١٨/١، وقم: ٢٣٢٥

ت ابن ماجه ابواب الأحكام ، باب من حلف على يمين فاجوة: ١٦٨/٢

ت حواله مذكوره

گناہوں میں ہے اور اس حدیث میں اس کو شرک کے بعد ذکر فرمایا ہے جس سے اس کی قباحت خوب ظاہر ہور ہی ہے۔

جیوٹی فتم کا تعلق گزشتہ زمانہ کے واقعات ہے ہوتا ہے۔ جوکوئی واقعہ ہوا نہ ہو

اس کے بارے میں کہد دیا کہ ایسا ہوا اور اس پرقتم کھائی اور کی نے کوئی کا م نہیں کیا

اس کے بارے میں کہد دیا کہ اس نے ایسا کیا ہے اور اس پرقتم کھائی ، اس طرح اپنے

کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر جھوٹی فتم کھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اوّل تو جھوٹ

پر اوپر سے جھوٹی فتم یعنی اللہ کے نام کو جھوٹ کے لئے استعمال کرنا گناہ ورگناہ ہو
حاتا ہے۔

بہت ہر داور عورت جموئی فتم ہے بالکل پر پیز نہیں کرتے ، بات بات میں فتم کھائے چلے جاتے ہیں اور اس کا گناہ اور و بال جو د نیا اور آخرت میں ہاں کی طرف تو بہیں کرتے ۔ بعض الوگوں میں تیری میری برائی کرنے کی عاوت ہوتی ہے خواہ مخواہ لڑائی جھڑوں میں اپنے آپ کو پھنساتے ہیں پھر جب کوئی موقع آتا ہے تو کر جاتے ہیں اور صاف الکار کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا۔ بہت سے لوگ مال بیج وقت جھوئی فتم کھاتے ہیں کہ بیا اسے کا لیا ہے اور است کا پڑا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیز کے بارے ہیں جھوئی فتم کھا جاتے ہیں کہ بید میری ہے حالال کے ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیز کے بارے ہیں جھوئی فتم کھا جاتے ہیں کہ بید میری ہے حالال کے اس کی نہیں ہوتی ، بیرسب یا تیں اس لئے سرز د ہوتی ہیں کہ تہ خرت کی بیشی کا خال نہیں ہوتا۔

ا جھوٹ کا تیسراوبال: مال سے برکت کا خاتمہ

حضرت الوجريره وضَّفَالْقَلَقَ النَّفَظُ عن روايت بكرسول اكرم طَّلِقَ عَلَيْنَا فَيَا النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّفَقَةُ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ" "دَتْم مال كو بكوا ويَّق النَّاد فرمايا: "الْحَلَفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ" "دَتْم مال كو بكوا ويَّق

له دبان کی خاطب اس ۵۵ ریک والع ارزون ک کرے تو جموت بولے۔ ﴿ جب وعده کرے تو اس کے خلاف کرے۔ ﴿ جب وعده کرے تو اس کے خلاف کرے۔ ﴿ جب اس کے پاس امات رکھی جائے تو خیانت کرے۔ '' حضور اقدس حضرت انس رکھ کالفائق الفقائق نے بیان فرمایا: بہت کم ایما ہوا کہ حضور اقدس فیل فی ایمان کیش لیمن لگ آمان که و لا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عبد کا پورا کرنے والانہیں۔ ل

اور حضرت عبدالله بن عمر وَ وَ اللهُ اللهُ عَلَى وايت ہے كہ حضور الدى مَنْ اللهُ الل

قرض خواه كوتكليف يهنجانا

بہت سے لوگ وقتی ضرورت کے لئے دوکا ندار سے ادھار لے لیتے ہیں، یا کسی
سے نقد رقم قرض لے لیتے ہیں۔ بعد ہی قرض دینے والے کوستاتے ہیں، وعدہ پر
وعدہ کئے جاتے ہیں کیان قرض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ دوسرے کا مال بھی لیا اور اس
کو وعدہ خلافی کے ذریعہ ایڈ ابھی دے رہے ہیں، ہر خض کو میسوچنا چاہئے کہ میں
اس کی جگہ ہوتا تو اپنے لئے کیا پیند کرتا، جو اپنے لئے پیند کرے وہی دوسرے کے
لئے پیند کرنا لازم ہے۔

جس شخص کے پاس قرض کی ادائیگی کے لئے مال موجود نہ ہو وہ قرض خواہ سے

له مسند احمد: ۱۳٥/۳، وقم: ۱۱۹۷۵

له بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق: ۱۰/۱، رقم: ۳٤

کھلواتا ہے۔ اس لئے گناہ در گناہ ہوتا ہے۔ اور حرام پر حرام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعجب کے لوگ دنیا کے تعلقات اور رشتہ داری کو دیکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب کی طرف دھیالی نہیں کرتے ، بہت ہے لوگوں نے تو جھوٹی گوائی کو پیشہ ہی بنار کھا ہے، پولیس اور وکیل الفاظ رٹا دیتے ہیں اور ای وقت نقد گوائی دے کر نقد دام لے آتے ہیں، اور ای وقت نقد گوائی دے کر نقد دام لے آتے ہیں، ان کا یہ چشہ حرام ہے اور آ مدنی بھی حرام ہے حرام کے ذریعہ حرام کماتے ہیں۔ اس میں بعض بڑے بڑے آدی جتالا ہیں۔

🎔 جھوٹ کا چھٹا وبال: وعدہ خلافی کاار تکاب

بعض کام ایسے ہیں جن کولوگ زبان کے ذریعہ تکلیف دینے کے اندر شار نہیں کرتے، حالال کہ وہ کام زبان سے تکلیف دینے کے حکم میں داخل ہیں، مثلاً وعدہ خلافی کرنا۔ آپ نے کسی سے بید وعدہ کرلیا کہ فلال وقت آپ کے پاس آؤں گایا فلال وقت ہیں آپ کا کام کر دول گا لیکن وقت پر وعدہ پورانہیں کیا۔ جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پنچی اس میں ایک طرف تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوا۔ دوسری طرف میں اس کو تکلیف پنچی اس میں ایک طرف تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوا۔ دوسری طرف دوسرے شخص کو تکلیف پنچانے کے حکم میں داخل ہے۔

@ جموث كاساتوال وبال: منافقت كى علامت "قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُنَافِقِ

عَلَىٰ رَسُونَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ. إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلُفَ وَإِذَا الْحُ تُمِنَ خَانَ." \*\*

ك يخارى، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق: ١٠/١ رقم: ٣٣

اس جھوٹ کے اختیار کرنے کا باعث بہت بڑی نا بھی ہے کداگر کام شدلیا تو پھر کام کہاں ہے آئے گا۔ حالال کد کار پگر بھی فارغ نہیں رہتے کام آتا ہی رہتا ہے۔اور اللہ روزی رسال ہے، کچے بولنے ہے بھی اتنا ہی رزق ملے گا جنتا مقدر میں ہے اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ چول کہ پیشہ ورلوگ جھوٹ میں جنلا رہتے ہیں اس لئے ان کے ہاں برکت نہیں دیکھی جاتی۔ خوب کماتے رہتے ہیں لیکن پیسے جی نہیں

جس طرح جموثی فتم سے تجارت کی برکت جاتی رہتی ہے۔ ای طرح جموٹے وعدوں کی وجہ سے کاریگروں اور پیشہ وروں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، تمام پیشہ وراگر حدیث پرعمل کریں اور کج افتیار کریں تو دنیا اور آخرت میں آرام سے رہیں۔

# تكليف سے بچاؤ كاساتوال راسته

لعن طعن سے پر ہیز:

"قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُلَاعِنُوْا بِلَغْنَةِ اللّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّهِ وَلَا بِالنَّارِ" كَ

تَوْجَمَدُ: وحضرت سمره بن جندب وَفَقَالَ الْفَالْفَ الْفَالْفَ الْمَادِ وَالْمِت بِ الله كَالْعَت نه حضوراقد س الله كَالْعَت نه حضوراقد س الله كَالْعَت نه والو، اور آپس ميں يول نه كبوكه تجه پرالله كا فضب نازل عود نه آپس ميں ايك دوسرے كے لئے يول كبوكه جنم ميں جائے اور آپس ميں ايك دوسرے كے لئے يول نه كبوكه عمل جائے اور آپس ميں ايك دوسرے كے لئے يول نه كبوكه آگ ميں جلے۔"

ال حديث مبارك مي يافيحت فرمائى بكرة يل من ايك دومرك ي

ك ابوداؤد، كتاب الأدب، باب في اللعن:٢١٦/٢، رقم: ٢٠٩٥

معذرت كرے اور مہلت مائل اور اس تاريخ پر ادائيكى كا وعده كرے جس وقت كه اس كے پاس ہونے كا غالب كمان ہواور جس كے پاس مال موجود ہوفوراً قرض خواه كا حق اواكرے نال مول بالكل ندكرے حضور اقدس عَلَقَقَ الْعَلَيْنَ كَا ارشاد ب "مَطُلُّ الْعَنِيِّ ظُلْمَ " بينى جس كے پاس مال موجود ہواس كا نال مول كرناظلم ب-

اس مدیث میں ان لوگوں کو تعبید فرمائی ہے جوادائیگی کا انظام ہوتے ہوئے صاحب حق کو آج کل پر نالتے رہتے ہیں، بیسہ ہوتے ہوئے جھوٹے وعدہ کرنے والے کو حضور طَلِقَ الْفَائِمَانِیْ نے ظالم قرار دیا ہے۔

عموماً پیشہ ورلوگ وعدے کرنے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہوئے
کام لے لیتے ہیں کہ جس وقت پر دینے کا وعدہ کر رہا ہوں اس وقت نہیں دے سکول
گا۔ کام لے کرر کھتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ جن کا کام ایا ہے
جب وہ آتے ہیں اور نقاضا کرتے ہیں، تو صبح شام اور آن کل کے جبوٹے وعدول
کی کھڑت ہے ہے چارے کی جان آفت میں کر دیتے ہیں، اس جبوث اور وعدہ
خلافی کو کار بگر اور پیشہ ورلوگ گویا کہ گناہ بچھتے ہی نہیں۔ حالال کہ حضور اقدی خلافی کو کار بیٹر اور پیشہ ورلوگ گویا کہ گناہ بچھتے ہی نہیں۔ حالال کہ حضور اقدی اور وعدہ خلافی کی خات کی نشانی بتایا ہے، بعض پیشہ ورول کے جبوث کا تذکرہ خات میں بھی آیا ہے۔ حضوراقدی شان ہیں بھی کا ارشاد ہے:

"أَكُذَبُ النّاسِ الصَّبّاغُونَ وَالصَّوّاغُونَ" عَلَى النّاسِ الصَّبّاغُونَ وَالصَّوّاغُونَ" عَلَى اللّهِ الر یعنی لوگوں میں سب سے جھوٹے رنگ کا کام کرنے والے اور سار کا کام کرنے والے ہیں (کیوں کہ وعدے اور ٹال مٹول بہت کرتے ہیں)۔

رنگ ریز اور سنار کے علاوہ درزی او ہار، پڑھئی حتی کہ کتابت کرنے والے اور پرلیس چلانے والے بھی آج کل وعدہ خلافیوں کی انتہاء کردیتے ہیں۔

ك بخارى، كتاب الاستفراض والديون، باب مطل الغنى ظلم: ٢٢٢١١، وقم: ٣٤٠٠

ابن ماجه، ابواب التجارات، باب التوقي في التجارة ص٢٥٦

(بين ولا الحرادث)

عورتی احت بہت کرتی ہیں یعنی کوسنا، پیٹنا، برا بھا کہنا، اور الٹی سیدھی ہاتیں زبان سے تکالنا بیعورتوں کا آیک خاص مشخلہ ہے، شوہر اولا داور بھائی، بہن، گھر، جانور چوہایہ، آگ بانی، ہر چیز کو کوتی رہتی ہیں۔ اے آگ گے، بینا اس چیٹی ہے، اس کا ناس ہو، وہ اللہ مارا ہے، اس پر پیشکار ہو۔ ای طرح کی ان گئت ہاتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں، اس جی بوخکار ہو۔ ای طرح کی ان گئت ہاتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں، اس جی بدرعا کے کلمات بھی ہوتے ہیں گالیاں بھی ہوتے ہیں۔ سے بات اللہ کو ناپسند ہے، حضور اقدیس شاہلے گا اس کو دوز خ میں داخل ہونے کا سبب بتایا۔

# تكليف سے بچاؤ كا آ تھوال راستہ

تہمت والزام تراثی سے پر میز:

"وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُولُ اللّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتْلُ رَسُولَ اللّهِ وَالسِّحُرُ وَقَتْلُ النّهُ اللهِ اللهِ وَالسِّحُرُ وَقَتْلُ النّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
تَوَجَمَعُنَدُ: "حضرت الوہریرہ وَصَحَالَا اللّهُ اللّهِ من روایت ہے: حضور اللّه من اللّهِ اللّهُ ال

ك بحارى، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى إنَّ اللَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمُوَالَ النَّه عَالَى إِنَّ اللَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمُوَالَ النِّنْسَى، وقعر: ٢٧٦٦

لعنت نذکرواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور ہونے کی بددعا کو اعنت کہا جاتا ہے۔ کسی کو بید
کہنا کہ ملعون ہے یا تعین ہے یا مردود ہے یا اس پراللہ کی مارہے یا اللہ کی پیشکار ہے،
بیسب الفاظ لعنت کے مفہوم میں داخل ہیں اور کسی پر لعنت کرنا بہت شخت بات ہے۔
لعنت اللہ کی رحمت ہے دور کی کا نام ہے اس لئے صرف اس شخص پر لعنت کرنا
جائز ہے جو اللہ کی رحمت ہے دور کرنے والے کا مول میں ملوث ہو، اور وہ کام کفر،
ظلی وہ میں میں

عام طورے یوں تو کہدیکتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کی اُمنت ہواور جھوٹوں پراور طالموں پر اللہ کی اُمنت ہواور جھوٹوں پراور طالموں پر اللہ کی اُمنت ہوئے لیکن کسی کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے جب تک بیدیقین نہ ہوکہ وہ کفر پر مرگیا۔ آدی تو آدی ، ہوا کو، جانور کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ مصرت ابن عباس رَضَحُلْقَ اِنْتَخَالِیَّ اَنْتَحَالُ کَا اِنْتَحَالُ کَا اِنْتُحَالُ کَا اِنْتُحَالُ کَا اِنْتُوں کے دوایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدال

حضرت ابن عباس وخواللا بقعال على الدور الدل المستحق المالية المالية المستحور الدل المستحق ابن عباس معور الدل المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق أبيل من الدور الدف المستحق أبيل من المستحق أبيل المستحق 
ایک مرتبه حضور اقدی طُلِقَ الْکَلَیْ عیدالاَفِی یا عیدالفطر کی نماز کے لئے تشریف لے جارہے جے عورتوں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے عورتو! صدقہ کرو کیوں کہ ججمے دوزخ میں تم سب سے زیادہ دکھائی گئی ہو، عورتوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: "تُکٹورُنَ اللَّعْنَ وَتَکُفُرُنَ الْعَشِیْرَ" یعنی تم احت بہت کرتی ہواورشو ہرکی ناشکری کرتی ہو۔ ع

ك تحاسد العلماء: ص١٧٨

البوداؤد، كتاب الأدب، باب في اللعن: ٢١٦/٢، وقم: ٤٩٠٨

الله يخارى، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم: ١٠٤/ وقم: ٢٠٤

فرشتہ یا تو اے دوزخ میں داخل نہ ہونے وے گا اور اگر وہ داخل ہوگیا تو اس کو عذاب نہ ہونے دے گا) اور چس کسی نے مسلمان پر کوئی تہت نگا دی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر تشہرائے گا۔ یہاں تک کے وہ اپنی کہی ہوئی بات سے صاف ستحرا ہوکر نکل جائے۔ لیا

### خواتين اورجمتين

جہاں ساس بو میں الرائی ہوئی جیٹ ہے کہدویا کدرنڈی ہے۔ سوکنیں الرف الگیس تو ایک نے دوسری کو زائیے کہدویا۔ تند بھاوج میں الرائی ہوئی تو کہدویا کہ یار گیس تو ایک ہے دیا ہے۔ کی کو چور بتا دیا کسی کے بارے میں کہدویا کدشرائی زائی ہے، اور تہت نگانے میں ان لوگوں تک کوئیس بخشا جاتا جن ہے بھی ملاقات نیس ہوئی بل کہ جولوگ مرگئے وئیا ہے جا بھے ان پر بھی ہمتیں دھرتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے جس کی سرا بہت خصرتاک بات ہے جس کی سرا بہت خصرتاک

حالان كدهديث بين مسلمانون كى آبروريزى كوسب سے برا سود قرار ديا ہے ني اكرم ﷺ كا ارشاد ہے:

سودكتنا براعناه إاسبي جانت إلى-

ابوداؤد، كتاب الأدب، باب الرجل بذب عن عرض أخيه، رقم: ٢٨٨٣
 ابوداؤد، كتاب الأدب، باب في الغيبة، رقم: ٢٨٧٦

آب يَلْقِينَ فِي اللهِ عَلَى الله اس جان کونش کرنا جس کافش اللہ نے حرام فرمایا ہاں حق کے ساتھ مو\_ (جس كوعلا اورشرى قاضى جائة تحصة بين) ﴿ سود كهانا\_ @ يتيم كا مال كھانا۔ ﴿ ميدان جبادے بشت بيركر بماك جانا۔ ﴿ یاک بازمومن عورتوں کوتہت نگانا۔جو (برائیوں سے) غافل ہیں۔" اس حدیث ہاک میں سات گناہ ذکر فرمائے ہیں جن کوموبقات، یعنی ہلاک كرفي والى چيزين بنايا ب-سالوي فبرير ياكباز مؤمن عورتون كوتهت لكافي كا ذكر بي جن كو (برائي كا) بوش بي نبيس ، مطلب يد بي كد جوعورتين مؤمن بيل اور عفت وعسمت والى بين، برائى ب بالكل عافل بين- ان كوتبهت لكانا ان برك بوے گناہوں میں شامل ہے جو ہلاک کرویے والے بیل یعنی دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ان کوتبت لگانا اس لئے بہت برا گناہ ہے کہ انہیں برائی کا دھیان تک نیل ہے اور جنہیں زبان پر قابوئیس مرد ہو یا عورت وہ ان بے جار یول پر مہتول ك كول يجينك ريد إلى الى فورت كو بهى تبهت لكانا كبيره كناه ب جس كا حال چلن مشکوک ہوالبدا یاک باز عفت شعار عورتوں کو تبہت لگانا تو بہت ہی تخت

# تہمت لگانے والے کی سزا

حضرت معاذ بن النس رَضِّ النَّالِيَّةُ عِن النَّسِ رَضِّ النَّلِيَّةِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّلِيِّةِ ال نے ارشاد فرمایا:

جس نے کسی مؤمن کو منافق ہے بچایا۔ (یعنی فیبت کرنے والے کی تر دید کی اور جس کی فیبت ہو رہی ہواس کی حمایت کی) تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجیں گے جو جمایت کرنے والے کے گوشت کو دوزخ ہے بچائے گا۔ (ایعنی سے

(بيك العيام أويث

(بين والعالم أوث

قرآن مجيديس ارشادب:

﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ال تَتَوَجَهَدَ: " كِهرا أَرْتُم (اس يرتمل) نه كرو (ليعني سود نه حجوزُو) تو الله تعالى ے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔"

ال مضمون كوسامن ركة كراب حديث بالا كمضمون برغور كري حضور اقدى خُلْقُ اللَّهُ اللَّهُ الرشاد فرمایا: ب سے برا سود یہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی ب آ برونی کرنے کے لئے زبان دراز کی جائے۔اللہ تعالی کے نزدیک مؤمن کی آ برو بہت زیادہ ہاوراس کی بوی حرمت ہے، بہت سے لوگ دوسرے کا مال ناحق لینے ے تو پر بیز کرتے ہیں اور اس کوحرام سجھتے ہیں لیکن مسلمان کی آبروریزی کرنے کو ذرا بھی گناہ نہیں مجھتے حالال کہ آبرو کا مرتبہ مال سے زیادہ ہے۔ مال ہاتھ کا میل ے آئی جانی چیز ہے اس کا چلا جانا آئی بردی مصیبت نہیں ہے جنتی بردی مصیبت ب

# اسے عزیز اور بیوی بچول کو تکلیف سے بچاہئے

مشترک رہائش میں بیضروری ہے کہ جن اوگوں کے ساتھ رہائش پذر ہیں ان كوآپ سے تكليف نه جواور قريبي رشته دار، بيوى، بيچ، بهن بھائي سب اس ميل خصوصی طور پر داخل میں۔ آج ہم لوگ اسپنے ان قریبی رشند دارول کو تکلیف تنتیخ کا احماس نبیں کرتے۔ بل کہ بیر وچے ہیں کہ اگر ہمارے مل سے بیوی کو تکلیف پھنے ربی ہے تو پہنچا کرے۔ میں ہماری بیوی بی تو ہے، یا اولا دکو یا جمن بھائی کو تکلیف پھنے رہی ہے تو پہنچا کرے۔ ہماری اولا وہی تو ہے، ہمارے جبن بھائی تو ہیں۔ارے اگر وہ تمہاری بہن یا تمہارا بھائی ہے تو اس نے آخر کیا خطا کر کی ہے؟ یا کوئی خاتون

يستى كوتكليفت فيصيح

تہاری ہوی بن کئی ہے۔ یا یہ بچ تہاری اولاد بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا خطا کر لى ب كداب ان كوتم تكليف ببنجارب مو؟ حالال كدحنور اقدى والقائلة كا توبيد حال تھا كەتبېر كے وقت صرف اس خيال سے بركام بهت آسته آسته كرتے كه كهين حضرت عائشه ومخالفة التلفقا كى آنكه ندتحل جائه البذاجس طرح غيرول كو تكليف پينجانا حرام ب-اى طرح اليخ كفر والول كواسية بهن بھائيول كواسية بيوى بيون كوبھى تكليف پينجانا حرام ب-

# تكليف سے بياؤ كا نوال راسته

بغیر دباؤ کے جائز سفارش:

آج ناجائز سفارش معاشرے میں ایک لعنت بن کئی ہے۔ آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورائیس ہوتا۔ اس لئے کہ لوگوں نے سفارش کے احکام بھلا دیتے ہیں، شریعت کے نقاضوں کوفراموش کر دیا ہے لہذا جب ان احکام کی رعا تول کے ساتھ سفارش کی جائے گی تب جائز ہوگی ورٹنمیں۔

### حاجت مند کی سفارش کردو:

حفرت ابدموى اشعرى وفقالقاتقال الله عدوايت ب: أي كريم فالفقال كى خدمت میں جب کوئی حاجت مندائی ضرورت کے کرآتا، اور اپنی ضرورت یوری كرنے كے لئے كوئى ورخواست كرتا تو اس وقت آل حضرت والفاقطا كى جلس ميں جولوگ بیٹے ہوتے تھے، آپ ﷺ ان کی طرف متوجہ مور فرماتے کہتم اس حاجت مندکی جھ سے سفارش کر دو کہ" آپ اس کی حاجت بوری کر دیں' تا کہ جہیں بھی مفارش کا اجر وثواب مل جائے۔البتہ فیصلہ اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر وہی ك اصلاحي خطبات: ۱۰۸/۸

کرائے گا جس کواللہ تعالی پسند فرہائیں گے۔ یعنی تنہاری سفارش کی وجہ ہے کوئی غلط فیصلہ آؤ میں فیم اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن فیصلہ آؤ میں کروں گا جواللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن تم جب سفارش کرد گے تو سفارش کرنے کا ثواب تم کو بھی مل جائے گا۔ اس لئے تم سفارش کرو۔ <sup>ہے</sup>

سفارش کے احکام

سفارش کرنے کے پکھ احکام ہیں، کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں؟ سفارش کا مقبحہ کیا ہونا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ بیرساری با تیس بچھنے کی ہیں، اور ان کے نہ بچھنے کی وجہ سفارش، جو بہت اچھی چیز بھی تھی۔ فائدہ منداور باعث اجر وثواب چیز تھی۔ النی باعث کناہ بن رہی ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد کھیل رہا ہے۔ اس لئے ان احکام کو بھینا ضروری ہے۔

# 1 نااہل کے لئے منصب کی سفارش:

پہلی بات یہ ہے کہ سفارش ہمیشہ ایے کام کی ہونی چاہئے جو جائز اور برقق ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے یا نافق کام کے لئے سفارش کسی حائز ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے سفارش کسی حائز ہیں ہمی جائز ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آپ جائے ہیں کہ وہ فلال منصب اور فلال عبدے کا اہل نہیں ہے۔ اور اس نے اس عبدے کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے پاس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دکھے کر کہ بیضرورت مند ہے، سفارش لکھ دی کہ اس کو فلال منصب پر فائز کر دیا جائے ، یا فلال ملازمت اس کو دے دی جائے ، قویرسفارش ناجائز ہے۔

الله بخارى كتاب الأدب، باب قول الله تعالى ﴿مَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةُ .... ﴾ رقير: ٢٠٢٧

🕜 سفارش ، شہادت اور گواہی ہے:

سفارش جس طرح اس محض کی ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک شہادت اور گوائی بھی ہے۔ جب آپ کی مخص کے حق میں سفارش كرتے بين تو آپ اس بات كى كوائل ديے بين كدميرى نظر على يونفل اس كام كے كرنے كا الل إلى الله على آب سے بيسفارش كرتا مول كداس كو بيكام دے ديا جائے۔ تو بدایک کوای ہے، اور کوائی کے اندراس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ واقعد کے خلاف نہ ہو، اگر آپ نے اس محض کے بارے میں لکھ دیا اور حقیقت میں وہ نااہل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔اور باعث تواب ہونے کے بجائے النا باعث گناہ بن کئی، اور بیداییا گناہ ہے کہ اگر اس کی نااہلی کے باوجود آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس كواس عبدے ير ركه ليا كيا، اورائي ناالى كى وجهاس في لوكوں كونقصان يجيايا، یا کوئی غلط کام کیا۔ تو سارے نقصان اور غلط کاموں کے ویال کا ایک حصد سفارش كرنے والے ير بھى آئے گا۔ كيوں كداس ناائل كاس عبدے تك چنج ميں يہ سبب بنا ہے۔ لبذا بیسفارش بھی ہے اور گوائی بھی ہے۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گواهی دینا کسی ظرح بھی جائز خبیں۔

@ برى سفارش گناه ہے:

دوسری بات بیہ کے مشارش ایسے کام کے لئے ہونی چاہئے جو کام شرعاً جائز
ہو، البذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔ مثلاً آپ کا
دوست کہیں افسر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اختیارات جیں۔ اور آپ نے اس
سے ناجائز فائدہ افضاتے ہوئے کسی ناائل کو بحرتی کرا دیا تو بیہ جائز نہیں، بل کہ حرام
ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں جہاں اچھی سفارش کو باعث اجر قرار دیا گیا ہے وہاں
بری سفارش کو باعث گناہ قرار دیا گیا ہے۔

بيك والعب المراوب

@ سفارش ایک مشوره ہے:

تیسری بات بہ ہے کہ سفارش ایک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنائیں ہے۔ آئ کل لوگ مشورہ کوئیس بچھتے کہ مشورہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس خال گائے ان مشورہ کے بارے میں فرمایا:

"المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ"

تَكَرِيمَكُ: "جِس فَحْص سے مشور وليا جائے وہ امانت دار ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیا جائے تو اس سے سفارش کی ناقد ری تہیں ہوتی، آن لوگ ہیے بھی جے جاسل نہ ہوا۔ حقیقت جس سے بات نہیں اس لئے کہ سفارش کا مقصد تو صرف ہیے تھا کہ ایک بھائی کی مدد جس میرا حصد لگ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے رامنی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کام ہوا یا تہیں؟ کام ہوا یا تہیں؟ کام ہوا یا تہیں؟ کام ہوا یا تہیں کی وجہ سے کوئی جھڑا اور نارانسکی نہیں ہونی چاہئے۔ اور اس کی سفارش نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے کوئی جھڑا اور نارانسکی نہیں ہونی چاہئے۔ اور اس کو برا ماننا بھی ورست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا اور مشورہ کے اندر دونوں اس کو برا ماننا بھی ورست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا اور مشورہ کے اندر دونوں سے ابوداؤد، کتاب الأدب، باب فی المشودة، رفعہ: ۱۲۸۰

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اسفارش كامقصدصرف توجه دلانا:

یہ بات تو اہم ہے ہی، اور لوگ اعتقادی طور پر اس کو جائے بھی ہیں کہ ناجائز سفارش نبیس کرنی جائے .... لیکن اس سے بھی آ کے ایک اور مسئلہ ہے۔ جس کی طرف عموماً وصیان نبیس جاتا۔ اور آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نبیس کرتے۔ وہ سے ہے کہ لوگ آج کل سفارش کی حقیقت نہیں جھتے ، سفارش کی حقیقت سے کہ جس کے پاس سفارش کی جارہی ہاس کوصرف توجہ ولانا ہے۔ یعنی اس عظم اور ذہن من ایک بات نہیں ہے، آپ نے اپنی سفارش کے ذریعے بدتوجہ والا دی کہ بیا تھی ایک موقع ہے۔ اگرتم کرنا جا ہوتو کر لو، سفارش کا مقصد بینیس ہے کہ اس پر دباؤاور يريشر ڈالا جائے كدوہ بيكام ضرور كر لے، اس لئے كد ہرانسان كے اپنے بجو حالات ہوتے ہیں، اور اس کے کھے قواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور وہ آدمی ان اصولوں کے تحت رہ کر کام کرنا جا بتا ہے۔ اب آپ نے سفارش کر کے اس پر دیاؤ والناشروع كرديا، اور دباؤ والكراس عكام كرانا طابا، توبيه سفارش نبيل، زبردى ہے، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر زبردی کرنا جائز نہیں، اس کا عام طور پر لوگ خیال エンシッ

ایے آدی کی سفارش لے کر جائیں گے جس کے بارے میں میہ خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گی تو وہ انگار نہ کر سکے گا، بیتو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جارہا ہے۔ بیسفارش نہیں ہے۔

ه النساء: ٥٨

(بيَّنَ (لِعِلْمِ الْمِينِّ)

باتیں ہوتی ہیں۔

# تکلیف سے بچاؤ کا دسوال راستہ معاملات کی صفائی

﴿ لِنَا لَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا الْمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا الْنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴾ ك

معاملات كى صفائى -- وين كااجم ركن:

سے آیت دین کے آیک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ دین کا اہم رکن استعمال ہے۔ وہ دین کا اہم رکن استعمال معاملات میں اچھا ہوتا اور استحق ورتی اوراس کی صفائی " ہے۔ بینی انسان کا معاملات میں اچھا ہوتا اور خوش معاملہ ہوتا، بیدوین کا بہت اہم باب ہے۔ لین افسوس بیہ ہے کہ بیددین کا جتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتفاق اس کو اپنی زندگی سے خارج کررکھا ہے۔ ہم نے وین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز، روزہ، تج ، ذکا ق ہ ، عمرہ وظائف اور اوراد میں مخصر کر لیا ہے، لیکن روپ پیسے کے لین دین کا جو باب ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق بی نمیس سے حالال کہ اسلامی شریعت ہے وقائی ہو ایک کے اور اورات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوقائی ہیں، اور تین چوقائی احکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

تین چوتھائی دین معاملات میں ہے:

فقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مداری میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں۔اس کا نام ہے "هداید"اس کتاب میں

له النساه: ۲۹

(بين والعالي أويت

طبارت ہے کے کرمیراث تک شریعت کے جینے احکام ہیں وہ سب اس کتاب ہیں :
جمع ہیں۔ اس کتاب کی چارجلدیں ہیں، پہلی جلدعبادات سے متعلق ہے جس ہیں طبارت کے احکام، نماز کے احکام، زلاق، روزے اور قح کے احکام، نماز کے احکام، زلاق، روزے اور قح کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ اور باتی تین جلدیں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین یوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین یوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین

معاملات كى خرابى كاعبادت براثر:

کھراللہ تعالی نے ان معاملات کا بیہ تقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے بینے کے معاملات میں طال وحرام کا، اور جائز و نا جائز کا امّیاز شدر کھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر بیہ واقع ہوتا ہے کہ چاہ وہ عبادات اوا ہو جائیں لیکن ان کا اجر و تواب اور ان کی قبول بین ہوتئیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدی قبول بین ہوتئیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدی طابق ہوتا ہے ، وعائیں تبول بین ہوتئیں۔ ایک حدیث میں حضور اقدی طابق ہوتا ہے ، وعائیں اس حال میں کہ ان کے سامنے بردی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال بھر ہوئے ہیں، گر گر اکر اور روروکر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا بیہ تقصد پورا کر دیجے، بردی عاجزی ہے، الحاح و زاری کے ساتھ بیہ دعائیں کر جہوتے ہیں، گر گر اکر اور روروکر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا بیہ تقصد پورا کر دیجے، بردی عاجزی ہے، الحاح و زاری کے ساتھ بیہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، گیاں کا حرام، ابراس ان کا حرام، اور ان کا حرام ، اور ان کا حرام ، اور ان کا جرام ، اور ان کا جرام ، اور ان کا جسے تبول ہو؟ کہ ایسے آدی کی دعا تبول نہیں ہوتی۔

معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے:

دوسری جتنی عبادات ہیں، اگر ان میں کوتا بی ہوجائے تو ان کی الفی آسان

ك مسلم، زكوة باب بيان ان اسم الصدقة: ١٣٢/١

(بایک العالی اوری

يني كوتكل في ويجير

ہے مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں، تواب اپنی زندگی میں قضا نمازی ادا کرلو، اوراگر زندگی میں قضا نمازی ادا کر رسکے تو وصیت کر جاؤ کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازی ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں ہاات کا فدیدادا کر دیا جائے اور توب کرلو۔ ان شاء اللّٰہ اللّٰہ تغالیٰ کے بہاں تلافی ہوجائے گی۔ لیکن اگر کسی دومرے کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کما لیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ چاہے تم ہزار توب کرتے رہو، ہزار نظین پڑھتے رہو۔ اس لئے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

#### حضرت تقانوي رَجْعَبْهُ اللَّالْهُ تَعَالَىٰ أور معاملات:

ای وجہ سے المت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا اوی دَرِجَبَہُ الدُّلُ تَعْدَالَتُ کے بہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اوّلیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے ہے کہ اگر مجھا ہے مریدین میں ہے کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ اس نے اپنے معمولات، نوافل اور اوراد و وظائف پورے نہیں کئے تو اس کی وجہ سے رہ جوتا ہواں کہ ان کو پورا کر لو۔ لیکن اس کی وجہ سے رہ جوتا ہواں مرید سے کہد دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پہنے کے معاملات میں اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پہنے کے معاملات میں اگر بردگی ہے تو جھے اس مرید سے نفرت ہو جاتی ہے۔

#### أيكسبق آموز واقعه:

حضرت تھانوی دَخِعَبُالدُلْائَقَالَ کے آیک مرید سے، جن کو آپ نے خلافت بھی عطافر ما دی تھی اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت وے دی تھی۔ آیک مرتبہ دہ سفر کرکے حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے ، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، انہوں نے آکر سلام کیا اور ملاقات کی ، اور بچے کو بھی ملوایا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کے لئے دعافر ما د بچے ۔ حضرت والا نے بچے کے لئے دعافر مائی ، اور بھی ہے ۔ اس کے لئے دعافر مائی ، اور بھی کے دعافر مائی ، اور بھی کے گئے دعافر مائی ، اور بھی کے دعافر مائی کے دعافر مائی ، اور بھی کے دعافر مائی کے لئے دعافر مائی کے دعافر میں کے لئے دعافر مائی کے دعافر مائی کے لئے دعافر مائی کے دعافر مائی کے لئے دعافر مائی کے دعافر میں کے لئے دعافر مائی کے دعافر مائی کے دعافر مائی کے دعافر مائی کے دعافر میں کے دعافر میں کے دعافر مائی کے دعافر مائی کے دعافر کے دعافر میں کے دعافر میں کے دعافر میں کے دعافر کے دعافر میں کے دعافر 
پرویے بی پوچھ لیا کدال بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اس كى عرا سال ب، حضرت نے يو چھا كدآپ نے ريل كاڑى كا سفركيا بي اس يج كا آ وحا فكث ليا تفايا بورا فكث ليا تفا؟ إنهول في جواب ديا كد عفرت آ وها فكث لیا تفا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آ دھا تکٹ کیے لیاجب کہ بارہ سال سے زائد عركے يج كاتو يورائك لكتا ب- انہوں نے عرض كيا كة قانون تو يك ب كم باره سال کے بعد لکٹ پورالیہ اچاہے، اور یہ بچہ اگر چہ ۱۳ سال کا ہے لیکن و مکھنے میں ۱۲ سال كالكتاب، أس وجه على في آوحالكث كاليا- حضرت في فرمايا: إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ معلوم موتاب كرآب كوتصوف اورطريقت كى مواجعي نبيل لكي، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بیچ کو جوسفر آپ نے کرایا، بیہ حرام كرايا\_ جب قانون يدب كما سال ب زائد عرك يج كا فكف يورا لكتاب اورآپ نے آ دھا تکٹ لیا تو اس کا مطلب سے کہ آپ نے ریلوے کے آ دھے لکٹ کے پیلے فصب کر لئے اور آپ نے چوری کرلی۔ اور جو محض چوری اور غصب كرے ايسا مخص تصوف اور طريقت ميں كوئى مقام نہيں ركھ سكتا۔ لبذا آج سے آپ كى خلافت اور اجازت بعت واليس لى جاتى ب- چنال چه اس بات يران كى خلافت سلب فرمالي - حالال كدايين اوراد ووطائف يس، عبادات اورنوافل يس، تبجد اور اشراق میں، ان میں سے ہر چیز میں بالکل اپنے طریقے پر مکمل تھے، لیکن سے ملطی کی کہ بچے کا نکٹ پورانہیں لیا،صرف اس علطی کی بناء پرخلافت سلب فرمالی۔

### حضرت تفانوى رجعيمُ اللهُ تَعَالَىٰ كاليك واقعه:

حضرت والا وَيَحْقِبُ اللَّهُ لَقَالَتُ كَى طرف سے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو بید ہدایت بھی کہ جب بھی ریلوے میں سفر کرو، اور تنہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تنہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت

مين ايية سامان كا وزن كراة اور زائد سامان كاكراميدادا كرو، يجرسفر كرو-خود حضرت واللكا ابنا واقعه ب كدايك مرتبدر يلوك ين سفرك ارادك س النيش ينفي، كارى کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ اینا سامان لے کر اس وفتر میں کینیے جہال پر سامان كا وزن كرايا جاتا تھا اور جاكر لائن بين لگ كئے۔ انفاق سے گاڑى بين ساتھ جائے والا گارڈ وہاں آ گیا اور حضرت والا کو دیکھ کر پہچان لیا، اور یو چھا کہ حضرت آپ یہال كيے كورے بير؟ حضرت نے فرمايا كه بيس سامان كا وزن كرانے آيا مول- كارف نے کہا کہ آپ کوسامان وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لئے کوئی ستانہیں، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔حضرت نے یو چھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارڈ نے کہا كديس فلال أميشن تك جاؤل كا-حفرت في يوجها كداس أميشن كے بعد كيا موكا؟ كارد نے كہا كداس النيشن ير دوسرا كارد آئے گا، يس اس كو بتا دول كا كديد حضرت کا سامان ہے، اس کے بارے میں پچھ یوچھ کچھ مت کرنا۔ حضرت نے یو جھا كدوه كارة مير عاته كبال تك جائے كا؟ كارة في كباكدوه تواور آ كے جائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کا استیش آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آ گے جاؤل كالعني آخرت كي طرف جاؤل كا اورايي قبريس جاؤل كا، وبال يركونسا كارد میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا کد ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرامیدادا کے بغیر جوسفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو، تو وہاں پر کونسا گارڈ میری مدد کرے گا؟

معاملات کی خرابی سے زندگی حرام:

چناں چہ وہاں میہ بات مشہور بھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرار ہا ہوتا تو لوگ مجھ جاتے تھے کہ میشخص تھانہ بھون جانے والا ہے،

اور حضرت تحالوی رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَتُ عَم معلقين من ع ب- حضرت والل كى ببت ی با تیں لوگوں نے لے مے مشہور کرویں، لیکن مید پہلو کدایک بیسہ بھی شریعت کے خلاف سی فرایدے امارے پاس ندآئے، یہ پہلونظروں سے اوجھل ہوگیا۔ آج كتن اوك اس معم كے معاملات كا ندر جتلا بين اور ان كو خيال بھى نہيں آتا كدہم سے معاملات شریعت کے خلاف اور ناجائز کررہے ہیں۔ اگر ہم نے غلط کام کرکے چند ہے بچا کئے تو وہ چند ہے جرام ہو گئے، اور وہ جرام مال ممارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے بہتے میں اس کے برے اڑات ہمارے مال میں پھیل گئے۔ پھرای مال سے ہم کھانا کھارہ ہیں، آی سے کیڑے بنارہ ہیں، ای سے لباس تیار ہو رہا ہے،جس کے منتج میں ماری پوری زندگی حرام موری ہے۔ اور ہم چوں کہ بے حس ہو گئے ہیں، اس لئے حرام مال اور حرام آ مدنی کے برے نتائج کا جمعی ادراک بھی نہیں۔ بیروام مال ماری زندگی میں کیا فساد مجا رہا ہے۔اس کا جمیں احساس تہیں۔جن لوگوں کو اللہ تعالی احساس عطا فرماتے ہیں، ان کو بتا لکتا ہے کہ حرام چیز کیا

حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب رَخِعَبُهُ اللَّاثُ تَعَالَىٰ كَا چِند مشكوك لقم كهانا:

حضرت مولانامی بیقوب نانوتوی وَجَعَبُهُ اللّهُ تَعَالَقَ جُوحِمْرت تَعَافُوی وَجَعَبُهُ اللّهُ تَعَالَقَ کِم جليل القدر استاذ سخے، اور دارالعلوم ديوبند كے صدر مدرس سخے، وو فرماتے سخے كه ايک مرتبه ميں ایک وقوت ميں چلاگيا اور وہاں جاكر گھانا گھاليا۔ بعد ميں پتا چلاكه الله خفص كى آمد فى مظلوك ہے۔ فرماتے جيں كه ميں مهينوں تك الن چندلقموں كى اللہ خفص كى آمد فى مظلوك ہے۔ فرماتے جيں كه ميں مهينوں تك الن چندلقموں كى ظلمت اپنے دل ميں محسوس كرتا رہا، اور مهينوں تك ميرے دل ميں گناہ كرفے كے جذبات بيدا ہوتے رہے، اور طبيعت ميں بيد داعيه بار بار بيدا ہوتا تھا كرفلاں گناہ كر جذبات بيدا ہوتے رہے، اور طبيعت ميں بيد داعيه بار بار بيدا ہوتا تھا كرفلاں گناہ كر

لوں، فلال گناہ کراوں۔ حرام مال سے سی قلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام کی دو قشمیں:

یہ جو آن ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے، اور گناہ کے گناو
ہونے کا احساس ختم ہور ہا ہے، اس کا آیک بہت بڑا سبب میہ ہے کہ ہمارے مال میں
حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ گھر آیک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر
شخص جانتا ہے کہ بیر حرام ہے۔ جیسے رشوت کا مال، سود کا مال، جو سے کا مال، وحو کے کا
مال، چوری کا مال وغیرہ لیکن حرام کی دوسری قتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا
ہمیں احساس بی نبیش ہے، حالال کہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کا روبار
میں احساس بی نبیش ہے، حالال کہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کا روبار

## باب بیوں کے مشترک کاروبار:

آئ جمارا سارا معاشرہ اس بات ہے جمرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔
اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار و لیے بی چل رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں، یا و لیے بی باپ کی حقیہ منت مدد کر رہے ہیں، یا و لیے بی باپ کی مفت مدد کر رہے ہیں، اس کا بچھ پتائیس، گر تجارت ہوری ہے، ملیں قائم ہوری ہیں، دکا نمیں بڑھتی جارتی ہیں، مال اور جائیداد بڑھتا جا رہا ہے۔ نمین سے بتائیس کہ جوری کی کہنا تھے ہے۔ اگر ان ہے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بیٹوں میں صفائی کی کیا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بیٹو غیریت کی بات ہے۔ بھائیوں بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے ہوجائے ہیں، اور شادی میں کس نے ذیادہ خری کرایا اور کس نے کم خرج کیا۔ یا آیک بھائی نے مکان بنا لیا اور دوسرے نے ابھی کہ کرایا اور کس نے کم خرج کیا۔ یا آیک بھائی نے مکان بنا لیا اور دوسرے نے ابھی

تک مکان نیس بنایا۔ بس اب دل پیس شکایتی اور ایک دوسرے کی طرف ہے کیے:
پیدا ہونا شروع ہوگیا ، اور اب آپس بیس جھڑے شروع ہوگئے کہ فلاں زیادہ کھا گیا
اور جھے کم ملا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے
درمیان جولڑائی اور جھڑے ہوتے ہیں وہ لا متناہی ہوتے ہیں، پھر ان کے حل کا کوئی
راستہ نیس ہوتا۔

باب کے انقال پرمیراث کی تقسیم فورا کریں:

جب باب كا انقال موجائ تو شريعت كالحكم يدب كدفورا ميراث تقيم كرو، میراث تشیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ لیکن آج کل میہ ہوتا ہے کہ باپ کے انقال پر میراث تقسیم نبین موتی، اور جو بردا بینا موتا ہے وہ کاروبار پر قابض موجاتا ب- اور بیٹیاں خاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو کچھ بتانبیں ہوتا کہ مارا کیا حق ہاور كيانييں ہے؟ يبال تك كداى حالت ميں دي سال اور بيس سال كزر كئے۔ اور پھر اس دوران سی اور کا بھی انتقال ہوگیا، یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا بیسما ویا، بحرسالہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولا دیڑی ہوئی تو اب جھڑے کھڑے ہو گئے۔ اور جنگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ جھڑے انتہاء کی حد تک پہنچ تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں كداب آپ بتاكي كد جم كيا كرير-مفتى صاحب ب جارب اي وقت مين كيا کریں گے۔اب اس وقت سے معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شركت تھى، اور بينے اپ باپ كے ساتھ الى كركاروبار كررے تنے، اس وقت بينے كن حيثيت بن كام كررب تح

مشترك مكان كى تغمير مين حصد دارول كاحصه:

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تغیر کے دوران کچھ پیے باپ نے لگا دیے، کچھ سیامثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تغیر کے دوران کچھ پیے باپ نے لگا دیے، کچھ

حضريفتى صاحب رَخِعَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أورملكيت كى وضاحت: على الاسلام مفتى محرقتى عثاني صاحب مظلم العالى فرمات بين: "ميرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفیع صاحب قدس الله سرؤ الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک حاریائی چھی ہوئی تھی، ای پر آرام کیا کرتے تھے۔ای پر لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ وہیں پرلوگ آگر ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں بیدو یکتا تھا کہ جب اس كمرے ميں كوئى سامان باہرے آتا تو فوراً واپس بججوا ديتے تھے۔مثلاً حضرت والد صاحب نے یائی منگوایا، میں گلاس میں یائی مجر کر بلانے چلا گیا۔ جب آپ یائی بی لیتے تو فورا فرماتے کہ بیگاس واپس رکھ آؤجہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لے جانے میں در ہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔اگر پلیٹ آ جاتی تو فورا فرماتے کہ ہے پلیٹ واپس باور چی خانے میں رکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کے حضرت! اگر سامان واليل لے جانے ميں تحوري دير موجايا كرے تو معاف فرما ديا كريں۔ فرمانے كلے تم بات مجھے نبیں ہو۔ بات دراصل بیے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جوسامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور کھر میں جوسامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بھی دوسرے کمروں کا سامان بیباں پر آ جائے،اورای حالت میں میرا انتقال ہوجائے تو اس وصب نامہ کے مطابق تم بیہ مجھو سے کہ بیمیری ملکیت ہے، حالال کہ وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ اس اوجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نبیں رکھتا، واپس کروا دیتا ہوں۔" حضرت واكرعبدالحي صاحب وَخِعَبُاللَّهُ تَعَالَكُ كَي احتياط:

جب حضرت والدصاحب وتحقيدُ اللَّاء القَالَ اللَّه اللَّه عَلَى وفات موكى ، تو مير عشخ حضرت -( child) (chi

مِي الك بين في لكادية بكودور بين في لكادي، بكوتير بين في الك ويے ليكن يہ پائيس كدكون كس حاب كس طرح كى تاب عالارا ہے، اور سیجی پتائیں کہ جو پیے تم لگارہے ہووہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہواور اس کو واپس او گے، یا مکان میں حصد دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے پہنے وے رہے ہو، اس کا مچھ پتائمیں۔اب مکان تیار ہوگیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اب جب باپ کا انتقال موایا آ کس میں دومرے مسائل پیدا موے تو اب مكان ير جمكرے كورے موسكے-اب مفتى ساحب كے پاس بطے آرہے ميں ك فلال بحائی پر کہتا ہے کہ میراا تنا حصہ ہے، مجھے اتنا ملتا جاہے۔ دوسرا کہتا ہے مجھے اتنا ملنا جائے۔ جب ان سے يو جھا جاتا ہے كه بھائى! جبتم نے اس مكان كى تعمير ميں پے دیئے تھے، اس وقت تہاری کیا نیت بھی؟ کیا تم نے بطور قرض دیے تھے؟ یا تم مكان ميں حصه دار بننا جا ہے تھے؟ يا باپ كى مدد كرنا جاہتے تھے؟ اس وقت كيا بات محى؟ تويه جواب ملتا ب كه بم في تو يسي وية وقت كجه سوچا بى نبيل تقاء ندتو بم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا، اور ندحصد داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ كوئى حل تكاليس \_ جب وورالجوكى اورسرا باتحانيس آربا ب تواب مفتى صاحب كى مصيبة آئى كدوه اس كاحل فكاليس كدكس كاكتفا حصد بنآ ب-بيسب اس لئے موا کہ معاملات کے بارے میں عی حضور اقدی نی کریم القافظی کا تعلیم برعمل نہیں کیا۔ تفلیں ہورہی ہیں، تبجد کی نماز ہورہی ہے، اشراق کی نماز ہورہی ہے، لیکن معاملات میں سب المفلم مور ہا ہے، کسی چیز کا کچھ پتائییں۔ بیسب کام حرام مور ہا ہے۔ جب بیمعلوم نہیں کہ میراحق کتنا ہے اور دوسرے کاحق کتنا ہے، تو اس صورت میں جو کچیتم اس میں ہے کھارہے ہو، اس کے طال ہونے میں بھی شبہ ہے۔ جائز

دن ہو جانا جائے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھڑے تھیلے ہوئے میں، ان جھڑوں کا ایک بردا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف ند ہونا اور معاملات کا

## حقيقي مفلس كون؟

حديث شريف يس بكدايك مرتبه حضور اقدى والفاعين في صحابه كرام ي یو جھا کہ بٹلا کا مفلس کون ہے؟ سحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ تو اس تنف کو مفلس مجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ بیسہ نہ ہو۔ آ ل حضرت میلی تا ایک کا

حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپ پیدند ہو، بل کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کداس كے اعمال نامے ميں بہت سارے روزے ہول گے، بہت كى نمازيں اور وظفے ہول کے، تسبیحات اور نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دوسری طرف کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو د توکه دیا جوگا، کسی کی دل آزاری کی جوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور اس طرح

اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کئے ہوئے ہوں گے۔ اب اصحاب حقوق اللہ تعالی سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ! اس مختص نے ہمارا حق غصب کیا تھا، اس سے جاراحق ولوائے۔اب وہاں پر رویے میے تو چلیں سے میں کدان کو دے کر حباب کتاب برابر کرلیا جائے، وہاں کی کرلی او تیکیاں ہیں، چناں چەصاحب حقوق كواس كى نىكىياں دينى شروع كى جائيں گى،كسى كونماز دے دى جائے گی، کسی کوروز فے دے دیئے جائیں گے، اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نکیاں لے کر چلتے جائیں مے یہاں تک کداس کی ساری نکیاں ختم ہو جائیں گی

ا اصلاحی خطبات: ۹/۵۷ تا ۸۷

ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سره تعویت کے لئے تشریف لائے۔حضرت والد صاحب رَجْعَبُ اللَّهُ تَغَالَىٰ عصفرت والرَّصاحب رَجْعَبُ اللَّهُ تَغَالَىٰ كو بهت بى والبائ تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر کتے ، چول کہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ ہے اس وقت آب بر كمزورى ك آثار نمايال عنى، مجھے اس وقت خيال آيا كه حضرت والا يراس وقت بهت ضعف اورهم إلة اندر عين حضرت والدصاحب وَخِعَبُ اللَّاكُ تَغَالَكُ كاخميره لے آيا جو آپ تناول فرمايا كرتے تھے۔ اور حضرت والا كى خدمت ميں پيش كرتے ہوئے كہا كەحفرت آپ خميره كا ايك چي تناول فرماليں \_حضرت والانے اس خمیرہ کو دیکھتے ہی کہا کہتم پیخمیرہ کیے لے آئے، پیخمیرہ تواب میراث کا اور تر کہ كا أيك حصد بن أليا ب، ابتمهارے لئے بد جائز نہيں كداس طرح بيخيره افعاكر اس کودے دو، اگر چدوہ ایک چھیے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت! حصرت والدصاحب وَيَحْجَبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ك جينے وراء ين، وه سب الحددلله بالغ ين اور دہ سب یمبال موجود ہیں۔اورسب اس بات برراضی ہیں کہ آپ میخمیرہ تناول فرمالیں۔ تب حضرت نے وہ خمیرہ تناول فرمایا۔

## حساب ای ون کرلیس:

اس کے ذریعہ حضرت والا نے سیاق دے دیا کہ بیات الی تمیں ہے کہ آدی رواروی میں گزر جائے۔فرض کریں کداگر تمام ورثاء میں ایک وارث بھی نابالغ ہوتا یا موجود ندہوتا اور اس کی رضا مندی شامل ندہوتی تو اس خمیرہ کا ایک چھیے بھی حرام ہو جاتا۔ اس کئے شریعت کا بیقلم ہے کہ جوٹھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلداس کی میراث تقسیم کردو، یا کم از کم حساب کرے دکھ او کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے اور فلال كا اتنا حصد ب، اس لئے كه بعض اوقات تقيم ميں كھے تا خير ہو جاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگانی پرنی ہے اور بعض اشیاء کوفروخت کرنا پڑتا ہے، کیکن حساب ای تكليف سے بچاؤ كا گيار موال راسته

خوش اخلاقی:

"عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا آخْسَنُهُمْ حُلُقًا"

تَتَوَجَهَدَ: '' حضرت ابوہریرہ رَضَوَاللهُ اِتَعَالَیْنَ کَاللهُ کَا روایت ہے: رسول الله ﷺ کَالْفَالْمِیْنَ کِیْنَ نِے فرمایا: ایمان والول میں زیادہ کامل ایمان والے وہ اوگ ہیں جواخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایک تسبت ہے کہ جس کا ایمان کال ہوگا، اُس کے اخلاق لازماً بہت اجھے ہوں گے، اور علیٰ بندا جس کے اخلاق بہت اجھے ہوں گے اُس کا ایمان بھی بہت کامل ہوگا۔ واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بل کہ کسی عمل کاحتیٰ کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر عمل اور ہر نیکی کے لئے ایمان بمنزلۂ روح اور جان کے ہے، اس لئے اگر کسی شخصیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اجھے اخلاق نظر آئیں، تو وہ حقیقی اخلاق نہیں ہے، بل کہ اخلاق کی صورت ہے، اس لئے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ت

حضرت عائشہ وَ وَاللَّهِ مَعَالَيْهُ الْعَلَقَا فرماتی میں اور میں نے رسول الله وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ منا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اجھے اخلاق سے اُن لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جورات بحرفظی نمازیں پڑھتے ہوں، اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے

ك ابوداؤد، كتاب السنّة، باب الدليل على زيادة الايمان ....، وقم: ٢٦٨٦ ت معارف الحديث: ٢/١٦٥٠ ١٦٦ اور بیخض خالی ہاتھ رہ جائے گا، نماز روزے کے جتنے ڈجیر لایا تھا، وہ سبختم ہو جائیں گے،لیکن حق والے اب بھی باقی رہ جائیں گے۔

تو اب الله تعالی علم فرمائیں کے کداب حق داوائے کا طریقہ سے کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس شخص کے نامۂ اعمال میں ڈال دیئے جائیں۔ چناں چہ وہ فخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری فتم ہو جائیں گی، اور دوسرے لوگوں کے گناموں کے انبار لے کر واپس جائے گا، میشخص حقیقی مفلس ہے۔ لا

اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معاملہ کتا تھین ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے، قرآن کریم تو کہدرہا ہے: اے ایمان والوا اسلام میں واغل ہو جاؤہ آ دھے نیمیں، بل کہ پورے کے پورے واغل ہو جاؤہ تہارا وجودہ تہاری زندگی، تمہاری عبادت، تہارے معاملات، تہاری معاشرت، تمہارا وجودہ اظلاق، ہر چیز اسلام کے اندر واغل ہوئی چاہئے، اس کے ذریعہ تم محجے معنی میں مسلمان بن سے ہو۔ یمی وہ چیز تھی جس کے ذریعہ در حقیقت اسلام بھیلا ہے۔ اسلام محض تبلغ ہے۔ نیمیں بھیلا ہے۔ اسلام محض تبلغ ہے۔ نیمیں بھیلا، بل کہ انسانوں کی سیرت اور کردار سے پھیلا ہے، مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سیرت اور کردار کا لوہا منوایا، اس سے اسلام کی اسلام محض تبلغ ہے۔ اسلام کی تہوں نے اپنی سیرت اور کردار کا لوہا منوایا، اس سے اسلام کی سیرت اور کردار د کھے کر لوگ اسلام طرف رغبت اور کشش بیدا ہوئی۔ اور آج ہماری سیرت اور کردار د کھے کر لوگ اسلام سے قائظ ہوں ہے ہیں۔

آج ہم لوگ میروم کریں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کریں گے، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔

ك مسلم، كتاب اليو والصلة، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٨١

ت البقوة: ٢٠٨

( يَئِينَ ( لِعِلْمُ أَوْنَ فَيَ

ہونے میں صن اخلاق کی دولت کوخاص دخل ہے۔

دين ميں اخلاق كا درجه

رسول الله طَلِقَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا فَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَالِكُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَى عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ

رسول الله ظِلْفِلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى بعث عرب مقاصد كاقرآن مجيد من فركيا حميا على عنه الله ظِلْفِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ 
یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے

فاص اجزاء مي عب

ہونا بھی بھی چاہئے تھا کیوں کہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان کے اخلاق ایجھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوش گواری کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں کے لئے بھی اس کا وجود رجمت اور چین کا سامان ہوگا ، اور اس کے برعکس اگر آدی کے اخلاق برے ہوں ، تو خود بھی وہ زندگی کے اطلق و مسرت ہے محروم رہے گا اور جن سے اس کا واسط اور تعلق ہوگا ، ان کی زندگیاں بھی ہے مزہ اور بین مور نے ہوں گی ۔ بیتو خوش اخلاقی اور بداخلاقی کے دہ نقد و نیوی نتیج ہیں جن کا ہم روز مرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہے ہیں، لیکن مرنے کے دنوی نتیج ہیں جن کا ہم روز مرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہے ہیں، لیکن مرنے کے

ك معارف الحديث: ١٧٠٠١٦٩/٢

له البقرة: ١٢٩

ت مسند احمد: ۱۲۸۱/۲ رقم: ۲۷۲۹

مطلب ہیہ ہے کہ اللہ کے جس بندہ کا حال ہیہ ہوکہ وہ عقیدہ اور عمل کے لھاظ سے سچا مؤمن ہو، اور ساتھ بی اس کو حسنِ اخلاق کی دولت بھی نصیب ہوتو اگر چہ وہ رات کو زیادہ نقلیس نہ پڑھتا ہو، اور کٹرت نے نقلی روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ ہے اُن شب بیدار عبادت گزاروں کا درجہ پالے گا جو قائم اللیل اور صائم النہار ہوں لیعنی جو راتیں نفلوں میں کا شتے ہوں اور دن کو عموماً روزہ رکھتے ہوں ہے۔

حضرت جایر وَ وَاللَّهُ النَّفَا كَ الله حديث مِن جس كو امام ترزى في روايت كيا باس طرح بكد:

"إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَى وَأَقْرَبِكُمْ مِّنِي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا"

تَذَرِجَهَكَ الله الم دوستول مين مجھے زيادہ مجبوب وہ بين اور قيامت كے دن اُن عى كى نشست بھى ميرے زيادہ قريب ہوگى جن كے اخلاق تم مين زيادہ بہتر بين ـ''

ك ابوداؤد، كتاب الأدب، ياب في حسن الخلق، رقم: ٤٧٩٨

ت معارف الحديث: ٢/١٦٧

ت بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، وقم: ٣٧٥٩

ت تومذي، كتاب البر والصلة، باب في معالي الأخلاق، وقع: ٢٠١٨

(بك والعالم أول

۔ چناں چاللدرت العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ اور آپ تو اخلاق كے بلند مرتبے پر فائز ہيں۔

ویے والے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ایسے نیکو کاروں سے مجت فرماتے ہیں۔

الویا ہم نے دوسروں کو فقط معاف ہی نہیں کرنا ہل کہ ہم نے ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ ای لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّبِقَةُ ﴿ إِذْفَعُ بِالَّنِی هِی اَحْسَنُ ﴾ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اچھائی کے ساتھ دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا ﴿ وَلِا اللّٰهِ فَي مَنْ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي الْاَدْتِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي الْاَدْتِ ﴾ اور جُو اللّٰهُ اور جُو اللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَعَلَولَ اللّٰهِ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

له ن: ٤ ك ال عمران: ١٥٩ ك آل عمران: ١٣٤ ك لحمر السِّجدة: ٣٤ ه الرعد: ١٧ بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی میں ان دونوں کے میتبے ان سے بدر جہا زیادہ اہم نگلنے والے ہیں، آخرت میں خوش اخلاقی کا میتبدار ہم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بداخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ "الکَلْفِسُرِّ الحَفَظُنَا؟" <sup>ل</sup>

## اخلاق کے مراتب

اخلاق کے تین مراتب ہیں:

پېلامرتبه:

دوسرامرتبه:

اخلاق کا ایک مرتبہ عیسائیوں کو بھی ملا۔ ان کو یہودیوں سے بلند مرجے کا اخلاق ملا جے "اخلاق کر یمانیہ" کہتے ہیں۔ وہ اخلاق یہ جھے کہ اگر جمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم اس کو معاف کر دو۔ ای لئے نصاری جو پہاڑی کا وعظ دہراتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کداگر تمہارے ایک رضار پر کوئی تھیٹر لگائے تو تم اپنا دوسرار خسار بھی اس کے سامنے چیش کر دو۔ وہ اے اخلاق کا براا مرتبہ تجھتے ہیں۔

تيرام رتبه:

اخلاق كا أيك مرتبه امت مسلمه كو يهى ملاجي اخلاق عظيمة كتب إلى-

له معارف الحديث: ١٦٥/١ م١٦ - ته المالده: ٥٤

(بيئ العالي أوث

بيك العِسام أوث

حن اخلاق كا عاصل يد تمن چزي بي-"بَدُّلُ الْمُعُرُوفُ" كى صورتيں:

بذل المعروف يعنى دومروں كو فائدہ پہنچانے ميں بہت ے طریقے ایے بھی ہیں۔ ہیں جن میں کوئی وقت، محنت اور چیہ بھی خرج نہیں ہوتا مثلاً آپ چلے جارے ہیں۔ ہیں۔ راستہ میں كوئی الي چيز و كھتے ہیں جس سے چلئے والوں كو تكليف پہنچ سمتی ہے۔ آپ نے چلتے چلتے اسے بٹا دیا۔ اس پر كوئی وقت اور محنت خرج نہیں ہوئی ليكن آپ نے اسے اس ساوک كردیا۔

ہ آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک ضعیف آدمی کھڑا ہے بے چارہ تھک رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا سرک کر اس کو جگہ دے دی او آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا۔

گھر گئے، دیکھا کہ کوئی ایسامخضر سا کام ہے جس کے کرنے سے بیوی کوخوثی ہوسکتی ہے، وہ کر دیا تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔ کسی بات سے بچے کوخوثی ہوسکتی ہے، وہ کر دی تو یہ بھی بذل المعروف ہے۔

فرض بدك بذل المعووف (يعنى دوسرے كماتھ اچھا معالمه كرنے) كے بشارطريقے ہو كتے ہيں۔ گھرش بھى ہو كتے ہيں اور سفر بيں بھى ہو كتے ہيں۔

(بنيان العرب المرسف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدم زمین میں جمادیا کرتے ہیں۔ بیا یک خدائی قانون ہے کہ جو بندہ دوسروں کے فائدے کے لئے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے اپنے قدم زمین میں جمادے گا۔

# "حسن اخلاق" کے کہتے ہیں؟

" و منظل المسل ميل عادت كو كهتم إلى " سنطن المنطلق" كا مطلب بموا " المجلى عادت، التحص اخلاق " حسن اخلاق كيا بي؟ اس كا حاصل اورلب لباب جو علاء كرام في لكها بي بين چزي إلى -

- المُعُرُوف المُعُرُوف
  - كَفُّ الْأَذْي
  - الوَّجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْوَجْهِ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمُؤْخِدِ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِةُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِةُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِلُولِ الْمَاكِةُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِةُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِقُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِقُولِ الْمَاكِقُولُ الْمِؤْخِدِ الْمَاكِقُولِ الْمَاكِقُولُ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِقُولُ الْمِنْ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمُؤْخِدِ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِلُولُ الْمُؤْخِدِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِلُولُ الْمُؤْخِدِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِلُولُ الْمَاكِلُولُ الْمُؤْخِلُولُ الْمُؤْخِدِ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِيلُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ
- بَذْلُ الْمَعْرُوْف كا مطلب بيب: آپ دوسرے كے ساتھ اچھا اور خير خوانى
  كا معاملہ كريں اور روپ، پيے اور زبان ے أے جو پچھ فائدہ پہنچا كتے ہوں،
  پہنچانے كى كوشش كريں۔ ہرآدى بيسوچ كدوہ دوسرے كوكيا فائدہ پہنچا سكتا ہے اور
  پھر جو بچھ ميں آئے اور اس كا موقع بھى ال جائے تو وہ فائدہ پہنچائے۔
- ک تحف الأذاى كا مطلب يد ب كددومرول كوتكليف ند كانجائ اس بات كا خيال ركھ كدميرى كى بات ياكى فعل سے دومرے كو ناحق اوفى نا كوارى اور ول آزارى ندمو۔
- طَلَاقَةُ الْوَجْهِ كَ معنى إلى خنده بيشانى علنا مطلب يد ب كه جب آپ كى علنا مطلب يد ب كه جب آپ كى عليل او آپ كے چرے پر بشاشت ہو۔ ديكھنے والا يرمحسوس كرے كه مجھ سے ملتے ہوئے خوش ہوا ب- اس سے اس كے ول ميں بھى خوشى پيدا ہوگى۔

اله خطبات فقیو: ۲۳٤/۸ - (بیک العام اریث)

دفتر میں بھی ہو سکتے ہیں اور مجد میں بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر موقع کے لئے آدمی خود سوچ سوچ کر بیکام کرسکتا ہے لیکن بیکام تب ہی ہوگا جب آدمی کو اس بات کا شوق ہو کہ وہ دوسر دل کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لئے

"كف الأذى" كي تفصيل:

"کف الاذی" کامعنی و مطلب بیہ کہ کسی دوسرے کو آپ کی وجہ ہے ناحق تکلیف ند ہو۔ بعض اوگوں کی عادت سگریٹ پینے کی ہوتی ہے، ایسے لوگ بعض مرتبہ دورانِ سفر بھی سگریٹ پینے رہتے ہیں اور برابر دالوں پر دھواں چھوڑتے رہتے ہیں جس ہے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، بیہ جائز نہیں۔

بعض پان والے پان کھاتے ہیں اور قریب ہی اس کی پیک تھوکتے رہے ہیں۔ دوسروں کو اس سے گھن آتی ہے یہ بھی تکلیف دینے والی چیز ہے۔ بعض نسوار کھانے والے چی تھوکتے رہتے ہیں حالاں کہ برابر میں دوسرے افراد موجود ہوتے ہیں۔اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

بعض لوگ ریل بیل پہلے ہے پہنچ جاتے ہیں حالال کہ ان کی ریزوریش (Reservation) نہیں ہوتی کپڑا بچھا کرجگہ پر قبضہ کرلیا۔ بعض مرتبہ کوئی شخص صرف ایک فکٹ لیتا ہے۔ بیصرف حسن اخلاق کی بات ہے۔ بیصرف حسن اخلاق کی بات ہے۔ جنے کا مکٹ تم بات نہیں بل کہ بیاتو میں کی اور گناہوں ہے بیخنے کی بات ہے۔ جنے کا مکٹ تم نے لیا ہے، است کا دوسرول نے بھی لیا ہے۔ تمہیں بھی ایک آدی کی جگہرنے کا حق ہے، دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہرنے کا حق ہے۔ تم نے دو آدمیوں کی جگہ پر تقد کرکے دوسرے کو بھی اتنی ہی جگہرنے کا حق ہے۔ تم نے دو آدمیوں کی جگہ پر قبضہ کرکے دوسرے کا حق مارلیا۔ ای طرح ایسے طریقے سے بیٹھنا کہ جس سے برابر والے کو تکی ہوری ہوجا بڑنہیں۔

ای طرح اگر کی کے مندیں بدیو ہوتو اس کے لئے مجلس جانا کہ جس کی وجہ

ك اصلاحي تقريوين: ١٨٢/٥

- (بیک رابد این)

ے دوسروں کو تکلیف ہو، جائز نہیں۔ حدیث ہیں ہے جس کا مفہوم ہیں ہے:

"جس فض نے پکی پیاز کھائی ہو یا کچالہین کھایا ہوتو وہ سجد ہیں نہ آئے ۔

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ کچے پیاز اور ایسن کے کھانے سے منہ ہیں بدیو پیدا ہو جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور سجد ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے منع کیا گیا ہے۔ اندازہ سجیح کہان اور پیاز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف تو سگریٹ اور پیڑی سے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف تو سگریٹ اور پیڑی سے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بومنہ کی ہوتی ہے اگر کسی کے منہ میں پائیریا کی بھاری ہواں ہے اور الی بی تکلیف بغلوں سے ہوتی ہے اگر کسی کی بغلیں صاف نہ دہتی ہوں، سے اور الی بی تکلیف بغلوں سے ہوتی ہے اگر کسی کی بغلیں صاف نہ دہتی ہوں، سے سے اور الی بی کیڈوں میں سے برابر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ سے اس سے کیڈوں میں ایسینے کی بد ہوآ جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ سے اس سے کیڈوں میں ایسینے کی بد ہوآ جاتی ہے جس سے برابر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ سے سے برابر والوں کو تکلیف ہے۔ سے برابر والوں کو تک 
كريلوآ داب معاشرت كى رعايت ندر كھنے كى مثاليس

عام طور پر گھروں میں پانی پینے کے منتے یا کور وغیرہ کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ گاس یا بیالہ وغیرہ رکھا رہتا ہے۔ اب مثلاً گھر کے ایک فرد نے وہاں
سے پانی بیا، اور اُس گاس کو مقررہ جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب جب
دوسرا فرد پانی پینے آئے گا اور اُسے مقررہ جگہ پر گلاس نہیں ملے گا تو اُسے تکلیف
ہوگی، اور اگر اُسے دات کے وقت بیاس گئی اور وہ رات تمن بجے بخت اند جرے میں
الحد کر پانی کی جگہ برآیا تو الی صورت میں اس جگہ پر گلاس نہ ملنے کی صورت میں
بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی تو اس کے مندے کوئی تامناسب کلمہ
کمل جائے گا اور پھراس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔

ای طرح اولید کا معاملہ ہے۔ عام طور پر تولید لاکانے کی ایک جگد مقرر موتی

ما ترمذي، باب ماجاء في كراهية اكل النوم والبصل: ٢/٢

ت اصلاحی تقریریں: ٥/٨ تا ٨٥

س کراس کا دل ٹوٹا اور پھرلڑائی جھکڑا ہوگیا۔ الفاظ کی رعایت شدرکھنا بہت بڑے بزے جھڑوں کا باعث بنتا ہے۔

كفُّ الاذي كي مثالين:

عام طور پر مجدول میں وضو کرنے کے لئے چوکیال بنی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب آئے، وضوكيا اور كيلاياؤل اس چوكى يرركدويا۔اس حديث "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " عمعاوم مواكداس في كناه كاكام كيا ال لئے کہ یہ بیٹنے کی جگہ تھی۔ اس کا ختک رہنا ضروری تھا۔ جب آپ نے أے بھکو دیا تو اب وہاں کوئی محض کیے بیٹھ سکے گا، اگر بیٹھے گا تو اس کے کیڑے سکلے ہو جائیں گے،سردی کاموسم باتو اور زیادہ تکلیف پہنچے گا۔

شرى قاعده يد ب كدعام جكد جبال ير بيلين كاسب كو براير كاحق حاصل ب، وبال اگر کوئی محض پہلے بیٹے جائے تو دوسرے آدی کو بیدی حاصل نہیں کہ وہ أے اس جكدے اللهائے۔مثلاً معجد على سب كا برابرحق ہے۔ جو محفق جہال بيٹ كيا، وه اى کی جگہ ہوگئی، اب ایک دوسرا مخص وہاں پہنٹی کیا اور أے وہاں سے ہٹا کرخود اس جگہ ر میلینے کی کوشش کی تو اس کا بیمل شرعا درست نہیں۔ اس طرح کرنے سے عام طور يرازاني جوز عيدا وت ين

تبسم ....رسول الله طَلِقَانِينَ عَلَيْنَ كَي خاص سنت

"طلاقة الوجه" (يعنى خنده بيشاني كماته منا) بدرسول الله عَلَقَ عَلَيْهِ كَلَ خاص سنت ہے۔آل دھزت اللفائلي كى عادت شراف تھى كدعام طور يرآب ك جرة انور يرتبهم ربتا تفاح عضرت عبدالله بن حارث وَخَالِقَارُتَغَالْ عَنْهُ فرمات بين جس كا 

له بخاری، کتاب الایمان: ١/١

يحى كوتكا وسأريح ب- گھر کے ایک فرد نے وضو کیا تولیہ استعال کیا اور أے اس کی مقررہ جگہ ہے ڈالنے کے بجائے کہیں اور ڈال دیا، بعد میں کی دوسرے نے وضو کیا، تولیہ علاق کیا تو وہ اپنی جگد برنہیں۔اب وہ کیلے ہاتھوں کے ساتھ مختلف جگہوں بر تولید تلاش کرتا پررہا ہے۔ تو یہ مجلی اے ایذاء پہنچانا ہے۔

رات کے وقت عام طور پر لوگ دروازوں کو بند کرے اور کنڈی لگا کرسوتے بیں۔ اب مثلًا ایک گھر میں سب لوگ ای طرح دردازہ بند کرے سوئے ہوئے بل-ایک صاحب تجد کے لئے الحے اور دحرام سے دروازہ کھولاجس سے دوہرے كى نيندخراب موكلى اب اس في الله كرتبجدتة يراهي ليكن اس كے ساتھ ساتھ ايك ز بردست كبيره گناه بھى كر ۋالا\_

گھرول میں جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پر جھڑے کوئے ہوجاتے ہیں، میاں بوی کے جھڑے، ساس بہو کے جھڑے، بہواور نند کے جھڑے وغیرہ۔ جتنے جھڑے گھروں میں ہوتے ہیں، زیادہ تر ای وجہ ے ہوتے ہیں کہ اس بات کی رعایت نہیں رکھی جاتی کہ ایک کے فعل سے دوسروں كوتكليف ندينجي

ہمیشہ کا لفظ بڑا خطرناک ہے

ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ" ہمیشہ" کا لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، اور گھر کی گفتگو میں عام طور پر بیافظ استعال ہوتا ہے۔مثلاً ایک روز سالن میں غلطی ے ممک زیادہ ہوگیا تو شوہر بول سے كبتا ہے كہتم تو جميشہ اى ممک زيادہ كرديق ہو۔ حالاں کہ وہ جمیشہ ایسا قبیس کرتی ، بیس کر اس کا دل جلا اور اس نے کہا کہ تم تو میشد بی الی با تیس کرتے رہے ہو حالال کہ شوہر بھی بمیشدالی باتی تیس کرتا، توب

ك اصلاحي تقريرين: ٥/٨٠

ملاقات فرمائي كم

نی کریم طلی الکی جب گرتشریف لے جاتے تو آپ کے چہرہ مبارک پر بثاشت ہوتی۔ ہرایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ ہاں! اگر آپ بھی کوئی ناجائز بات دیکھتے تو آپ کے چہرہ انور پراس سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے۔ حضرت عائشہ دَفِوَاللَّا اِنْفَالِ اِنْفَا فرماتی ہیں:

میں نے حضور ﷺ کے لئے ایک تکی خریدا تھا (تا کہ اس کے ساتھ فیک لگا سیس) اور اس پرکوئی تصویر تھی (اس وقت تک تصویر کی حرمت سے متعلق احکام آئے ہی ٹیس سے یا حضرت عائشہ دَھُوکا اُٹھا اُٹھا کو تھم معلوم نہ تھا) آپ فرماتی ہیں: میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کا چرہ نا گواری کی وجہ سے مرخ ہوگیا، میں نے عرض کیا: میں اپنے گناہوں کی معانی مائٹی ہوں، مجھ سے کیا فلطی ہوئی۔ (حضرت عائشہ دُھُوکا اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا اُٹھا کے معانی مائٹی منلم بتایا، یہ خاص بچھی، یہادب کی بات ہے) آپ نے بیان کر تصویر کے متعلق مسلم بتایا، یہ خاص حالت کا بیان ہے ورنہ عام حالات میں آپ کے چرے مبارک پرتبسم ہوتا تھا۔ سے بعض لوگول کے نہ مسکم انے کی وجو ہات:

بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی مسکراتے بی نہیں، ہر وقت ان کا چہرہ مغموم رہتا ہے، ماتھ پرشکنیں پڑی رہتی ہیں، دوسرا آدی دیکھ دیکھ کر ڈرتا رہتا ہے کہ نجانے بیاکب ناراض ہوجائے اور کب اسے خصہ آجائے۔

اس كى مختلف وجوبات بيں۔ ( بعض لوگوں كو يدعادت كى بيارى كى وجه بين جائى ہے ہيں، سے برخ جات كى وجه سے برخ جات ہے ہيں، اللہ عليه بين اللہ عليه اللہ عليه وسلم الله عليه وسلم دسول الله عليه وسلم دسول الله عليه وسلم دسوں الله دسوں الله عليه وسلم دسوں الله دسوں

عه بخاری، باب هل پرجع اذا رای منکواً: ٧٧٨/٢

چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ﴿ بعض لوگوں کو زیادہ مصروفیات اور تظکرات میں گھرے رہنے کی وجہ سے بیا عادت پڑ جاتی ہے کہ کاموں اور تظکرات کی وجہ سے پریشان سے رہنے ہیں، اس لئے چہرہ پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ ﴿ بعض لوگوں میں زیادہ غموں اور صدموں کے آنے کی وجہ سے بیصورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اگر غیر اختیاری طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے بید حالت پیش آ جائے کہ آ دی کی عادت مسکرانے کی ندر ہے تو بید معاف ہے لیکن ہر شخص کو بیاتو مجبوریاں لاحق نہیں ہوتیں، اس لئے عام حالات میں ایسی عادت بنانا درست نہیں۔

#### مسكرانے كے فوائد:

مسرانا حضور فیلفی ایک پیاری اور بہترین سنت ہے کہ اگر کوئی فخص اس کو اپنا لے تو اس کو اپنی زندگی میں اتنی آسانیاں میسر آئیں گی کہ ان کا تصور کرنا مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ممل پر زبردست ثواب بھی ہے، اس لئے کہ جس فخص ہے آپ مسکرا کر ملیں گے، اس کے دل میں شھنڈک پڑ جائے گی، اس طرح دوسرے مسلمان کوخوش کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔

اگر آپ اس عادت کو جاری رکھیں گے تو دنیا میں اس کا فائدہ سے بھی ظاہر ہوگا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، ہرایک آپ کی بات توجہ سے گا اور آپ کی بات ماننے کی کوشش کرے گا اور آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔

سی ہے کوئی بات بغیر مسکرائے کرکے دیکھیں اور پھر وہی بات مسکرا کر کریں، آپ خود محسوں کریں گے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجربہ کرکے دیکھ لیس دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہوگا۔ جو بات آپ نے مسکرا کرکی اس کا اثر پچھاور ہوگا اور جو بغیر مسکرائے کی ، اس کا اثر اور ہوگا۔

آپ اس کی عادت بنا کر تجربہ عجے، تاجرائے گا کب کے ساتھ مسکرا کر بات

(الم العالمان

کرے، افسراین ماتحت کے ساتھ مسکرا کر ہوئے، ماتحت اپنے افسر کے ساتھ، اسٹاؤ شاگرد کے ساتھ اور شاگر داستاذ کے ساتھ مسکرا کر بات کرکے دیکھیے وہ خود بخو داس کا فرق محسوں کریں گے۔

جمیں ایک دوسرے سے ملنے اور کام کان کے دوران خدرہ پیشانی اور مسکرانے
کی عادت بنانی ہوگی اور اس کی مشق کرنی ہوگی۔ مشق کے بغیر اس کی عادت بنا
مشکل ہے، صرف سننے اور علم میں لانے سے سیمسکا حل نہیں ہوگا، بل کہ اس کی
عادت ڈالنی پڑے گی۔ اگر کئی غم، پریشانی یا تکلیف وغیرہ کی وجہ سے چہرے پر
مسکراہٹ نہیں آ رہی تو بتکلف مسکرانے کی کوشش کریں، رفتہ رفتہ تکلف کے بغیر خود
بخود مسکراہٹ کی عادت پڑ جائے گی اور پھر آپ جب بھی کسی سے بات کریں گوت

کسی سے ختدہ پیشانی سے ملنا اور مسکرا کر بات کرنا و یکھنے بی اگرچہ یہ آیک چھوٹی می سنت ہے، یہ دنیا و آخرت چھوٹی می سنت ہے، یہ دنیا و آخرت بنانے والی سنت ہے۔ یہ آیک ایک سنت ہے کہ جو شخص اے اپنا لے گا، وہ انسانوں کا محبوب بن جائے گا، ونیا أے عزت کی نظرے دیکھے گی، اس سے مجت کرے گی اور اس کی پیروی کرے گی۔

اس بات سے بہت ہی دل دکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اس سنت پر عمل کرنے کا روان بہت ہی کم ہے۔ بہت کم لوگوں کے چہروں پر ملاقات کے وقت مسکراہٹ نظر آتی ہے، ودکان پر جائیں، ودکان دار کے چہرے پر مسکراہٹ کم نظر آئے گی، گا بک کے چہرے پر مسکراہٹ کم نظر آئے گی، وو عام ملاقاتیوں کے چہرے پر مسکراہٹ بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں اس سنت پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔

لیکن بہت ہی د کے دل سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے وہ انتمال جو نبی اکرم المان المان اللہ است کو سکھائے تنے اور ہم نے ان پڑھل کرنا تقریباً چھوڑ دیا لیکن

یورپ کے لوگوں نے آئیں اختیار کرلیا۔ بدا عمال وہ تھے جود نیاوی ترتی کے لئے بے نظیر تھے چوں کہ وہ لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں تو انہوں نے نبی اکرم ظیفی المجھنا کی ان تعلیمات کو لے لیا جن سے دنیاوی ترقیاں ملتی ہیں اور چوں کہ آئیس آخرت سے کوئی سروکار نہیں اور آخرت پران کا عقیدہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لئے آخرت سے متعلق تعلیمات کو چھوڑ دیا، مسکرانے کاعمل ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے زبروست دنیاوی ترقیاں ہوتی ہیں چناں چہ انہوں نے اس عمل کو اپتالیا اور اس برعمل کرنا شروع کردیا۔

یورپ کے مختلف ممالک خصوصاً برطانیہ سوئٹور لینڈ اور بعض دیگر ممالک میں مسکرانے کی عادت عام ہے۔ برطانیہ میں آپ جس سے بھی ملاقات کریں گے،خواہ وہ مرد ہویا عورت وہ مسکرا کر بات کرے گا۔ آپ کسی سے راستہ پوچیس، وہ مسکرا کر

جواب وے گا حالال كدوه آپ كا كام كرد با ب-

حتیٰ کہ وہاں پر پولیس والا سابق بھی مشکرا کر چالان کرتا ہے۔ ان کے ہال چالان کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پولیس والا آتا ہے اور ہاتھ میں ایک فکٹ تھا دیتا ہے، اس فکٹ پر ککھا ہوتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ تک اتنی رقم عدالت میں جمع کرا دیں، اگر جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کی گاڑی ضبط ہوجائے گی۔

لین کک دینے کا طریقہ ہے کہ وہ آئے گا، گذ مارنگ (Good Morning)
کے گا، سکرا کرائے لک دے گا اور پھر کے گا (Very Sory) (معاف کرنا) مسکرا کر
اے رفعت کرے گا۔ جس کا نتیجہ ہیہ کہ وہاں کی خفس کا پولیس والوں ہے جھڑا ا
نہیں ہوتا جب کہ یہاں آئے ون جھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ یہاں پ
پولیس والے بدتمیزی ہے بات کرتے رہتے ہیں حالاں کہ انہیں ہید تی حاصل نہیں
کہ کس سے بدتمیزی ہے بات کرتے رہتے ہیں حالان کہ انہیں ہید تی حاصل نہیں
کہ کس سے بدتمیزی ہے بات کریں، انہیں جالان کرنے کا حق ہے لیکن بدتمیزی ہے

بوَّجْهِ طَلْقِ"

تُرَجِهُ مَنَ بَرِینَکی صدقہ ہے اور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ شکفتہ اور مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو تم کو بیا حساس ہو کہ تمہاری ملاقات سے اس کوخوشی ہوئی ہے اور اس ملاقات سے اس کے دل میں شخت کے محسوں ہو، اس کو صدقہ کرنے میں شار فرمایا ہے۔

لہذا جو لوگ دومروں سے طاقات کے وقت اور برتاؤ کے وقت لئے وہے ہوتے ہیں اور وقار کے پردے میں اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں، وو لوگ سنت طریقہ پرعمل نہیں کرتے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے مطے تو ووخوش خلتی کے ساتھ ملے اور اس کوخوش کرنے کی کوشش کرے۔

دوسرول كوخوش ركھنے

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَحَبِ الْأَعْمَالِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَحَبِ الْأَعْمَالِ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِذْ خَالُ الشُّرُودِ عَلَى الْمُسْلِمِ." تَوَجَهَدَ: "حضور اقدَى خَالَى إِذْ خَالُ الشُّرُودِ عَلَى الْمُسْلِمِ. "تَوَجَهَدَ: "حضور اقدَى خَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

اس حدیث کا مضمون دوسری احادیث اور دلاک سے بھی ثابت ہے، حضور اقدس ﷺ نے متعدد احادیث میں اور اپنے قول وفعل کے ذریعہ سے بات واضح فرمائی ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کوخوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل

ا ترمذي، باب ماجا، في طلاقة الوجه: ١٨/٢

ع كنزالعمال، كتاب الزكوة قسم الاقوال: ١٨٤/١، رقم الحديث: ١٦٤١٠

بات كرف كاحق ندأتيس قانون في ويا ب اور ندشر بعت في ديا ب. برطانيه من السيات كرف برتميزى اور سخت السيات كرف برتميزى اور سخت السيح من مات ندكر ب

برطانیہ اور سوئٹور لینڈ میں تقریبا سوفیصد سے عادت پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں گے، پوچیس کے یا کسی بات کا جواب دیں گے تو مسکرا کر بولیں کے اور دیگر بعض ممالک میں بھی سے عادت بکٹرت پائی جاتی ہے۔

مسكرانے كے معاشرتی اثرات:

خندہ پیشانی سے ملنے اور مسترانے کی عادت کو اپنانا ہمارے لئے بہت اہم ہے ہمیں چاہئے کہ ہم آج سے ہمیں چاہئے کہ ہم آج سے اس بڑھل شروع کریں اور اگر ملنے وقت کسی کو مسترانا یاد ندرہے تو اسے یاد ولا ویں کہ بھائی آپ مسترائے نہیں۔ اگر آپس میں اس کا معمول بنا لیا جائے اور ہجو لئے کی صورت میں یاد دہائی کرائی جانے گئے تو ہمارے معاشرہ میں شہدی شہد تھی شہد تک شہد تھی ہوئی میں شہدی شہد تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جائے۔ ہمارے درمیان جو تحفیاں، کشید گیاں اور نفر تمیں پھیلی ہوئی ہوئی جائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بڑھل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آ مین) ساتھ جائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بڑھل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (آ مین) ساتھ

خندہ بیشانی ہے ملاقات کرنا"صدقہ" ہے:

"كُلُّ مَغْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَغْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ

له اصلاحی تقریرین: ۹۹/۳ تا ۱۰۲

(بایک دلیالی این

(بين رايد المرايث

جلالہ جواب میں زبان حال ہے گویا یوں فرماتے ہیں: اگر جھے ہے مجبت کرتے ہولؤ میں تو تمبارے ساتھ دنیا میں طنے والانہیں ہوں کہتم کسی وقت مجھ سے ملاقات کرکے اپنی محبت کا اظہار کرو لیکن اگرتم کو میرے ساتھ محبت ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق سے محبت کرو، اور میری مخلوق سے محبت کرنے کا نقاضہ رہ ہے کہ اس کوحتی الامکان خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی

ال بارے بیں ہمارے معاشرے بیں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اعتدال خیس ہے، پچھاوگ تو وہ ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں بچھتے اور ان کو بید بھی خیس معلوم کہ بید کتنی بڑی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خوش کر دیا یا کسی انسان کو خوش کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا:

ظ ول بدست آور کہ ج اکبر است "کی مسلمان کا دل ہاتھ میں لے لینا لینی اس کے دل کوخوش کر دیتا ہیں ج اکبر ہے۔"

بزرگوں نے ویسے تی اس کو ج اکبرٹیس کہددیا بل کد کسی مسلمان کے دل کو خوش کردینا واقعی اللہ تعالی کے مجبوب اعمال میں سے ہے۔

# دوسرول كوخوش كرنے كا نتيجه:

ذرااس بات کوسوچیس کداگراس صدیث کی تعلیم پرہم سب عمل کرنے لکیس اور ہرانسان اس بات کی فکر کرے کدیش کی دوسرے کوخوش کروں تو بید دنیا جنت کا نموند بن جائے، کوئی جھکڑا باقی ندرہے، پھر کوئی حسد باقی ندرہے اور کسی بھی مختص کو دوسرے سے کوئی تکلیف ند پہنچے۔ لہذا اہتمام کرکے دوسرے کوخوش کرو، تھوڑی سی

تکلیف اٹھا کر اور قربانی دے کر دوسرول کوخوش کرو، اگرتم تھوڈی کی تکلیف اٹھا لو کے اور اس کے نتیج میں دوسرول کوراحت اورخوشی ال جائے گی تو وٹیا میں چند کھول اور چند منٹول کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی آخرت میں جو ثواب جہیں عطا فرمائیں کے وہ دنیا کی اس معمولی ہی تکلیف کے مقابلے میں کہیں زیادہ عظیم ہے۔

# گناه کے ذریعے دوسروں کوخوش نہ کریں:

دوسری طرف بعض اوگوں میں بید بے اعتدالی پائی جاتی ہے وہ بید کہتے ہیں کہ چوں کہ دوسرے مسلمان کوخوش کرنا ہوی عبادت ہے، لہذا ہم تو بیع عبادت کرتے ہیں کہ دوسروں کوخوش کرتے ہیں، چاہے وہ خوش کرنا کسی گناہ کے ذریعہ ہو یا کسی ناجائز کام کے ذریعہ ہو، جب اللہ تعالی نے کہ دیا کہ دوسروں کوخوش کروتو ہم بیع عبادت انجام وے رہے ہیں۔ حالاں کہ بید گرائی کی بات ہے، اس لئے کہ دوسروں کوخوش کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ مباح اور جائز طریقے سے خوش کرو، اب اگر ناجائز طریقے سے دوش کرو، اب اگر ناجائز الریقے سے دوسروں کوخوش کر دیا، بیکوئی عبادت نہیں۔ البذا اگر دوسرے کی مرقت ناراش کر دیا اور بندے کوخوش کر دیا، بیکوئی عبادت نہیں۔ البذا اگر دوسرے کی مرقت میں آکریا اس کے تعاقات سے مرعوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کرلیا تو بیکوئی دین نہیں، میکوئی عبادت نہیں۔ بیکوئی عبادت نہیں۔ بیکوئی عبادت نہیں۔

## فيضى شاعر كاواقعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں "فیضی" بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ عجام سے داڑھی منڈوا رہے تھے، ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے جب دیکھا کہ فیضی صاحب داڑھی منڈوارہے ہیں تو ان سے

(بين العالم اليث

دوس بے لوگوں کا ول خوش کرتے ہیں، اور اب دوسروں کا ول خوش کرنے کے لئے كى كناه كا ارتكاب بھى كرنا پرا تو كرگزريں كے۔ بھائى! الله تعالى كو ناراض كرك، الله تعالی کی نافرمانی کرتے اور الله تعالی کے علم کو یامال کرے کسی انسان کا دل خوش كيا، توكيا خوش كيا كيول كدالله تعالى كوتو ناراض كرديا، يه توكوكى عبادت نبيل ب دوسروں کوخوش رکھنے والی حدیث کا منشابیہ جو جائز امور ہیں، ان بیس مسلمانوں کو خوش کرنے کی قار کرو۔ حضرت تھانوی وَخِعَبْدُالنَاءُ تَعَالَیْ نے اس مدیث کی تشریح

" بمعمول صوفیاء کامثل طبعی کے ہے۔"

لعنی صوفیاء کرام جواللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہرمسلمان کو خوش کرنے کی فکران کی طبیعت بن جاتی ہے،ان کے پاس آگر آدی بمیشہ خوش ہو کر جاتا ہے، ملول ہو کر خبیں۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ان کو اس سنت ر مل کی تو یق موتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کوخوش کرتے ہیں۔ پھرآ کے فرمایا: "اس كى ايك شرط يد ب، وه يدكد دوسرول كوسرورش داخل كرنے سے خودشروريس واقل ند بوجائے-"

لعنی دوسروں کا تو دل خوش کررہا ہے اور ان کوسرور دینے کی قکر میں ہے لیکن اس کے منتیج میں خود شرور میں لیتنی معاصی اور گناہ میں داخل ہوگیا، ایسا نہ کرے۔

### امر بالمعروف كونه فيحورث

"البعض لوگ تو ای وجہ ہے امر بالمعروف اور شی عن المظر شیس کرتے" مثلاً اگر فلاں کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں گے تو اس کا ول برا ہوگا، اگر فلاں کو كى كناه يرتوكيس كي قواس كاول برا جوكاه اورجم كى كا يى براند و عرفر مايا: "كياان كوقرآن ياك كاليظم تظرفين آياك

(بين العاليان)

"آغااريشي راشي؟" تروهمين "جناب آپ يددار عي مندوار بين"

جواب من فيضى في كما:

" لجاريش ي رّاهم، و له و الم يح في خراهم" تَتَوْجَهَمَدُ: ''جَي بإن! وارهي تو منذوا ربا ہوں ليكن كسى كا ول ثبين وكھا

مطلب بد تھا کہ میراعمل میرے ساتھ ہے اور میں کی ول آزاری نہیں کر رہا، اور تم نے جو میرے ال عمل پر مجھے ٹوکا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا ول و کھایا۔ ال يران صاحب في جواب مل كما:

لینی جو یہ کہدرہے ہوکہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، ارے اس عمل کے ذرايدتم رسول الله طي عليها كاول وكهارب موك

تكليف يجنيانا صرف زبان يا باته يضين موتا بل كدبسا اوقات احكام كى خلاف ورزی کرے بھی تکلیف پنجائی جاتی ہے۔ فیضی شاعر نے آپ عظی اللہ کو جو تکلیف پینجانی وہ آپ ملافظ علی احام کی خلاف ورزی کرے پینجانی ہے۔ہم ا بے اردگرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو نہ جانے کتنے لوگ نبی اکرم ﷺ النافظی کے احکامات کی خلاف ورزی کرے ول آزاری کے مرتکب ہورہے ہیں، الله تعالی ہم ب كونى اكرم يُلْفِقَ فَيْنَا كِدا حكامات كي تعيل كي توفيق نسيب فرمائي - (آين)

الله والے دوسرول كوخوش ركھتے ہيں لبذا بعض لوگوں کے وہن میں بھی اور زبان پر بھی ہے بات رہتی ہے کہ ہم تو

ك اصلاحي خطبات: ص٢٨٤

طرح ادارے اور گھرے باہر رائے پر چلنے، گاڑی میں جینے، گاڑی چلاتے کے بھی

بالكل اى طرح كه كام الي موت بين جن كرت ك لئ اجماع ك صورت بن جاتی ہے کیوں کہ کی لوگوں کا ایک بی کام ہوتا ہے اور کام کے حل کرنے كى جكد ايك موتى إ، مثل بل جمع كرانا، پرول ولوانا، كلف لينا يا كى كام كى درخواتیں وصول یا جمع کرانا، بیا اے مقامات ہوتے ہیں جہال پرکئی افراد جمع ہوتے بي اور بيك وقت سب كا كام مونا مكن نبيل مونا تو الى صورت مي اگر ايك دوسرے سے تعاون ندکیا جائے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرول کی حق تلفی کا گناہ بھی اور اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنے کا وبال بھی ہوتا ہے۔

مختلف جمہوں پرایے کاموں کے لئے لائن لگانی پرتی ہے رش زیادہ ہے تو لائن لگائی جاتی ہے۔اس کا شرق علم یہ ہے کہ جو محص آپ ے آ کے کھڑا ہے،اس کی اجازت كے بغيراس كى جكد يرجاناياس ت آمكے بوصناحرام ب،الأن كى يابندى كرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں برا فخرمحسوں کرتے ہیں کہ ہم لائن کے بابند نہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ جانور کوتو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اگروہ انسان

ہے توانسان ہونے کے ناطے تو اُے رکنا چاہتے اسلامی احکام کا تقاضا بھی ہے۔ اکثر تجربہ یہ ہے کہ جو محض لائن توڑ کر اپنا حق وصول کرتا ہے، آ کے جا کروہ اب مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، جتنے لوگوں کا حق دبا کر، یا حق مار کر ان کی بددعائي كروه آ مح جاتا بو كوئى اليي نا كباني پريشاني آ جاتى ب كه جنتا وقت لائن میں لگتا اس سے زیادہ وقت وہاں لگانا پڑتا ہے، مثلاً ہم لوگ کس گاڑی میں بیٹے عقے لیس بجروانے کی لجی لائن تھی، ڈرائیور نے لائن میں گاڑی کھڑی کرنے کے بجائے اپنی گاڑی آ کے لے جا کر کھڑی کردی، کسی نے اعتراض کیا اس کو سمجھا دیا جب گاڑی کا نمبرآیا اجا تک لیس کا پریشرختم ہوگیا اور لیس نیس مجروا سکے بسا اوقات يك والعداد أريث

﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ ﴾ " تَوْجَمَدُ: "تم كوالله كوين كي بارك شي ان يرترى ندآ ك\_" لینی ایک مخض دین کی خلاف ورزی کررہا ہے، گناہ کا ارتکاب کررہا ہے، اس كے بارے يس تبهارے دل على بيشفقت پيدائد موكد اگر مي اس كو كناه كرنے ير

توكون كالواس كاول وكحا زم اندازے بھی عن المظر کرے

البته بيضروري بكراس كوكمني كے لئے طريقة ايدا افتياركر يجس ساس كاول كم ے كم و كے ول آزارالوب اختيار ندكرے بل كدرى كا اندازه موداس ی جدردی مو، محبت مو، شفقت مو، خیرخوانی مو، اطلاس مو، خصد تکالنا مقصود ند مو ليكن بيرموچنا كداكريش اس كونوكول كا تواس كاول د كھے گا، جا ہے كتنے بھى زم انداز مِن كبول توبيسوج ورست نيس، اس لئة كدالله تعالى كورامني كرنا تمام مخلوق كورامني

كرنے سے مقدم ہے۔ لبذا دونوں انتائيں غلط ہيں، افراط بھى اور تفريط بھى۔ بس اپنی طرف ے ہرمسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لیکن جہاں اللہ کی حدود آ جائیں، حرام اور ناجائز امور آ جائیں تو پھر کسی کا دل دکھے یا خوش ہو، اس وقت بس

الله بي كاظم ماننا ب، اس وقت اطاعت صرف الله اورالله كرسول بي كى كرتى ب، كسى اوركى يروانبين كرنى ب-البنة حتى الامكان نرى كاطريقة اختيار كرناجا بيدالله

تعالی ہم سب کوئل کرنے کی تو فیق عطافرمائے۔ آمین۔

نظم وضبط کی پابندی تکلیف سے بچنے کا ایک حل

برجگ اور ہرادارے کے نظم وضبط کے کچھ قانون وآ داب ہوتے ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری موتا ہے، نقم وضبط انسانی شرافت کا ایک اہم خاصہ ہے۔ اس

له النور: ۲ اصلاحی خطبات ۲۸۱/۹

لائن تور كراينا كام كرواليا آك كارى چيجر موكى-

کبھی لائن تو اگر انسان آ کے پہنے جاتا ہے، اور بھتا ہے کہ لائن تو اگر میں استے لوگوں ہے آ کے نکل گیا، اور میرا کام ہوگیا، حالاں کہ در حقیقت اُس نے استے لوگوں کا حق مار کر اللہ کو ناراض کیا۔ ایسے وقت میں اگر ہم نظم و صبط کی پابندی کریں تو دنیا و آخرت میں اجر کا باعث ہوگا اور اگر جلد بازی ہے کام لیا تو دنیا میں بھی طعن و تشفیع کا فتانہ ہے گا اور آخرت میں بھی دوسروں کا حق مارنے کی وجہ ہے مجرم تخبرے گا۔

یورپ کے معاشرے میں اگر چہ بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن معاشرہ کے اواب کے سلطے میں ان میں بہت ی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں ہے ایک ہیں ہے ان میں ہے ایک ہیں۔ ان میں ہے ایک ہیں ہے کہ جب بھی پائی سات آدی کی کام کے لئے جمع ہو جا میں تو اپنی الاُن خود لگا لیے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ لائن بنا او، خود بخو دلائن بناتے ہیں اور لائن لگا کر پھر ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب ایک دوسرے ہاں اولاً تو لائن لگائے کا رواج نہیں اور اگر کہیں گئی ہے تو عام طور پر دھم بیل ہوتی ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے حالاں کہ شرایعت اسلامی کا نقاضا وہ ہوتے ہیں کہ "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللّٰهِ مُنْ سَلِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ قِربِ کے لوگ کرتے ہیں کہ "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ قِربِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ قِربِ ہوں اسلام کا تھا گئین اہل اسلام نے اسے چھوڑ دیا اور یورپ والوں نے اختیار کرلیا۔

# تكليف سے بحاؤ كا بار موال راستہ

مخلوق خداے مدردی وخیرخوابی:

"وَعَنْ تَمِيْمِ إِلدَّادِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ك الى صديث كى تمام تغييل" تكليف سي التي كا إنجال ماستا عن كرد يكل ب وبال وكي لى جائد

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِوَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. " له

اس حدیث میں نفیجت اور خیرخواہی کو اعمال دین میں سے بتایا گیا ہے، اس میں چندالفاظ ذکر ہوئے ہیں ان کا مطلب ومفہوم ذکر کیا جاتا ہے تا کہ اس حدیث کو سمجھنا اور اس برعمل کرنا آسان ہوجائے۔

● لِلْهِ: الله كون من خرخواى كا مطلب بيب كدالله تعالى كى ذات وصفات برايمان لائد الله كا وحداثيت وحاكميت كا اعتقاد ركح، أس كى صفات وكارسازى من كسي غير كوشريك كرنے سے اجتناب كرے أس كى عبادت اخلاص نيت كے ساتھ كرے، أس كى عبادت اخلاص نيت كے ساتھ كرے، أس كے اوامر ونوائى (احكامات) كى اطاعت وفر ما نبردارى كرے ال كى نغتوں كا افرار واعتراف كرے اور اس كا شكر كرے أس كے نيك اور فرما نبردار بندوں ہے وور سے۔

@ وليحتايه: خداك كالب يوق ين خرخواى كامطلب يد بكراس باتكا

ك مسلم، باب بيان أن الدين النصيحة: ١/٤٥

بيئ ولعداد أوث

دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا طالب رہے ان کو دین کی تبلیغ کرے ان کو دنیا کے جائز راستوں پر چلانے کی کوشش کرے اور ان کوکسی بھی طرح نقصان پہنچانے کے بجائے نفع پہنچانے کی سعی (کوشش) کرے۔

واضح رہے کہ بیر حدیث بھی''جوامع الکلم'' میں سے ہے، اس کے مختمر الفاظ حقیقت واضح رہے کہ بیر دین و دنیا کی تمام بھلائیوں اور سعاوتوں پر حاوی ہیں اور تمام علوم اوّلین وآخرین اس چھوٹی کی حدیث میں درج ہیں۔

المحضرت جریراین عبداللہ وَفَقَالْ اَلَّافَ کَتِ بِی کہ بیں کے میں نے رسول کریم فِلْقَالِیْ کے بین کہ بیں نے رسول کریم فِلْقَالِیْ کے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ تماز پردھوں گا، زکوۃ ادا کروں گا اور جرمسلمان کے حق میں فیرخوائی کروں میں مدل

اللہ ﴿ حقوق العباد، لہذا حضرت جریر وَفِقَالِنَا اَفَظَالَ وَ مَن چیزوں ہے ہے ﴿ حقوق الله جِن حقوق الله جِن حقوق الله جِن حقوق الله جِن حاص طور پران عبادات كا ذكركيا جوتمام بدنى اور مالى عبادلوں جن شہادتمن كے بعدسب سے اعلی وافضل جیں اور اركان اسلام جی سے اہم ترین جیں یعنی نماز اور ذكوة ، جہاں تک روزہ اور جج كا تعلق ہے تو ہوسكا ہے كہ جس وقت حضرت جریر وَفَوَاللَّهُ اَفَعَالُ نَفَالًا مِن بِعن كی ہواس وقت تک بید دونوں روزہ اور جج مسلمانوں پر فرض نہ قرار دیے گئے ہوں! ای طرح حقوق العباد ہے متعلق اس چیز كو ذكر كیا جس كے وائرے جی بندوں كے تمام حقوق العباد ہے متعلق اس چیز كو ذكر كیا جس كے وائرے جی بندوں كے تمام حقوق العباد ہے متعلق اس چیز كو ذكر كیا جس كے وائرے جی بندوں كے تمام حقوق آ جاتے جیں لیعنی خیرخواہی۔

انی حضرت جریر رفظ الله تعقالی کا ایک واقعدای موقع کنهایت مطابق ب اورجس سے اُن کی تذکورہ بالا بیعت کا ایک عملی نموند سائے آتا ہے منقول ہے کدایک مرتبہ حضرت جریر رفظ الله تقالی نے ایک گھوڈا تین سو درہم بیل خریدا، پھر انہوں اللہ بعادی، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم الدین النصیحة: ۱۲۲۸ عقیدہ رکھے کہ بیر کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں جو پچھ لکھا ہے اس پر ہر حالت میں عمل کرے تجوید و ترتیل اورغور و قکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اُس کی تعظیم واحترام میں کوئی کوتا ہی شہرے۔

و كوسُوله: الله تعالى كرسول في القائلة الكالى المنظمة في خرخواى كا مطلب يه كداس بات كى سيح ول سائلة القائل كرسول اوراس كر بيج ول سائلة تعالى كرسول اوراس كر بيج وك بيغام وي بيغام وي بيغام الله كى طرف سے جو بيغام كرج أن كو احكام دين جي أن كو قبول كرسا اور ان كى اطاعت و فرما نبردارى كرسان كو افي بال ، افي آل اولاد، اپنامال باب اور تمام لوگول سے زياده عزيز و محبوب ركھ اور محال بيت اور ان كى صحاب دَفِي النافية النافية السائلة الله بيت اور ان كى صحاب دَفِي النافية النافية السائلة الله بيت ركھ اور ان كى سنت ير عمل كرسات و محبت ركھ اور ان كى سنت ير عمل كرسات ير عمل كرسات ير عمل كرسات كال بيت اور ان كى سنت ير عمل كرسات كال كرسات ير عمل كرسات يركسات يركسات يركسات يركسات كي الله كليات كرسات يركسات يركسات كي الله كليات كي الله كليات كليات كي الله كليات كل

و کا نیمی المسلمین : مسلمانوں کاماموں کے جن میں خرخواہی ہے ہے کہ جو شخص اسلای حکومت کی سربراہی کررہا ہوائی کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھ، احکام وقوانین کی ہے جا طور پر خلاف ورزی کرے اُن کے نظم حکومت میں خلل و اہتری پیدا نہ کرے اُجھی باتوں میں اُن کی پیروی کرے اور بری باتوں میں ان کی التا عت سے اجتناب کرے اگر وہ اسلام اور اپنے عوام کے حقوق کی ادائیگی میں اطاعت سے اجتناب کرے اگر وہ اسلام اور اپنے عوام کے حقوق کی ادائیگی میں خفلت وکوتاہی کا شکار ہوں تو اُن کومناسب اور جائز طریقوں سے متنبرکرے اور ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے اگر چدوہ کوئی تلم ہی کیوں نہ کریں!

علماء کرام جومسلمانوں کے علمی و دینی رہنما ہوتے ہیں ان کی عزت واحترام کرے، شرقی احکام اور دینی مسائل ہیں وہ قرآن دسنت کے مطابق جو پچے کہیں اس کو قبول کرے اور اس پڑمل کرے، ان کی اچھی باتوں اور ان کے نیک اعمال کی دیروی کرے۔

ک و عَامَتِهِمْ: تمام سلمانوں کے حق میں خیرخوابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلمانوں کے حق میں خیرخوابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلمانوں

ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اس کو خرخوائی کہتے ہیں۔ ایسا بندہ اللہ تعالی کو برا ایسند ہوتا ب جو دوسروں کی خرخوائی کرتا ہے۔ چنال چہ نبی غَالِجَهِ الْفَافَالْفَافُونَ فَ ارشاد فرمایا اللہ اُن النّصِیدُ حَدُّ اَنْ تَرَجَعَ مَدُنَ ' وین سراسر خرخوائی ہے۔''

جیے کہتے ہیں کہ فلال بندے نے دولفظوں میں بات سمجھا دی۔ ای طرح نی غلاج النظام نے ان دولفظوں میں پورا دین سمجھا دیا۔

مؤمن کا تو کام ہی ہے کہ ساری مخلوق کی خیرخواہی کرے، ہرایک کوال سے فائدہ چنچے، بجائے کسی کو تکلیف پہنچانے کے ان کے دکھ درد میں کام آئے۔اس کا طرز زندگی ایسا ہو کہ اس کے عزیز رشتہ دار، پڑوی، مخلّہ دار، دوست احباب۔سب کو یقین ہو کہ بیا ایسا بااخلاق انسان ہے کہ جمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔

حضرت مولانا احمد على لا مورى رَجِّعَةِ بُمُ الدَّارُ تَعَالَنَ فرمايا كرتے سے: الله تعالى كو عبادت سے بي اكرم ﷺ كو اطاعت سے اور مخلوق خدا كو خدمت سے راضى كرد\_ آپ مخلوق خدا كى خدمت كو اپنا نصب احين بناليس - بزرگول كا قول ہے:

الله تعالى كوائي مخلوق كرماته براييار ب-آب ال كا تجربه كرليل كه كى في الله تعالى كوائي مخلوق كركوني جيز بنائى، وه چيز پيخر بى كيول ندموه يكن اس بناف وال كواس بنائ بوع پيخر على جيت موجاتى ب كه ال پيخر كه بنافي ميل وقت كال بنائي مين في مين دولت بداي طرح الله تعالى في اپنى كاليا به بين في بي ميرى دولت بداي طرح الله تعالى في اپنى ك بينان مين مين مين دولت بداي طرح الله تعالى في اپنى ك بينان مال النه على الله عليه وسلم الدين النصيحة ١٣/١٠

نے بیچنے والے ہے کہا تمہارا گھوڑا تو تمن سوورہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیاتم اس کی قیمت ہو جاتے ہے۔
قیمت پانچ سو درہم لینا پیند کرو گیا وہ ای طرح اس کی قیمت سوسو ورہم بر جاتے گئے اور آخر کا رانہوں نے اس گھوڑے کی قیمت میں آٹھ سودرہم اوا کئے جب لوگوں نے ان سے اس گھوڑے کی قیمت بر جانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول کریم فیلی گئے گئے ہے سید بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان سے خیرخوائی کروں گا (چناں چہ میں نے دیکھا کذائ گھوڑے کا مالک وہ قیمت طلب نہیں کر رہا ہے جو حقیقت میں ہوئی جائے تو میں نے اس کی خیرخوائی کے پیش نظر اس کوزیادہ سے زیادہ قیمت اواکی)۔ اس

وين اور خيرخوابي لازم وملزوم

عربی گرائر میں جملے کے دو جزء ہوتے ہیں اُ مبتدا اُ خبر۔ عام طور پہ پہلامعرفہ ہوتا ہے اور دوسرا کرہ ۔ لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے افظ اللّذِینُ (جو کہ مبتدا ہے) بھی معرفہ ہے اور النّصِیْحَةُ (جو کہ خبر ہے) بھی معرفہ ہے (ایمنی دونوں کے شروع میں الف لام ہے جو کرہ کو معرفہ بناتا ہے)۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب دونوں کو معرفہ لایا جائے تو وہ لازم وطروم ہوا کرتے ہیں اور ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور جو ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے گا کہ جودین ہے دو سراسر خیرخوابی ہے۔ اور جو کی فرخوابی مبال کہ وجودین ہے دو سراسر خیرخوابی ہے۔ اور جو کی اور جہاں آپ کو خیرخوابی مبال آپ کو خیرخوابی مبال کی وہاں دین موجود ہے۔ جہاں آپ کو خیرخوابی کے مسلمان کا بدخواہ نظر آئے تو سجھے لینا کہ دین درمیان میں سے نگل

"ای لئے ایمان والوں کو جائے کدان کی سوچ بمیشہ بثبت ہو، منفی سوچ سے بھیں۔ بثبت ہو، منفی سوچ سے بھیں۔ دوسروں کی برائیوں کو بھی نظر انداز کر دیا کریں اور اپنی طرف سے ان کے سامہ مسلم، باب بیان آن الدین النصیحة، حاشیة النووی: ۱۰۵

بين (لعِلْمُ أُرْثُ

رات اللي مل لكري-

جب کی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا تو دومراحکم بیددیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کرکے تو ڑو حضرت نوح غلیڈ للیڈ کا کے بیا اللہ ابیں نے بری محنت سے اور آپ کے تھم پر بنائے تھے اب آپ ان کو تو ڑنے کا تھم دے سے ٹال اور

الله تعالى فرمايا: ماراتهم يه بكداب ان كوتور دو چنال چد حضرت نوح غلية الينظي في ان كوتور دياليكن ول دكها كداتي محنت به بنائ اوران كوتروا دياله الله تعالى فرمايا ان توح الحم في النه تعالى فرمايا ان توح الحم في النه تعالى فرمايا ان توح الحم في النه تعالى فرمايا ان توح ميري التي محبت بولئي كد جب مي في تهميس ان كو توري كا هم ديا تو تم سي توري معرى التي محبت بولئي كد جب مي توري جوميرى محنت اور مير سي باته سي بين جوم بين مل طرح في جامي تو بهتر بال لئه كد تهميس ان بين بوسي من الكرم مين ان برتول سي محبت بوك بين من طرح في جامين تو بهتر بال لئه كرميم ان برتول سي محبت بوك تي الكين تم في مين بين ديكها كدمارى مخلوق مي الكين تم في مين بين ديكها كدمارى مخلوق مي في الكين تم في مين بين ديكها كدمارى مخلوق مي في الكين تم في مين بين ديكها كدمارى مخلوق مي في الكين مرتبه كهدديا:

اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی ہے تم برتن بنارہ بھے، باوجودیہ کہ وہ مٹی تہاری پیدا کی جو گئیس تھے۔ کہ وہ مٹی تھے۔ کہ وہ مٹی تہاری پیدا کی جو گئیس تھے اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنارہ سے بنارہ سے پھر بھی تہمیں ان سے محبت ہوگئی تھی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے مبت نہیں ہوگئی جس میت ہوتا پھر تہمیں بھی میری مخلوق کے ساتھ

له سورة نوح: ٢٦

مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا، اس کئے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، لبذا اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی۔

## مخلوق سے بمدردی خالق سے محبت کی علامت

حضرت واکثر عبدائی صاحب و خِنجَبُ اللّهُ تَفَالَنَّ نَے فرمایا: جب ہم الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے مجت کی دعائیں ماتکتے ہیں کہ اے الله! ہمیں آپی مجبت عطافر ما۔ الله ایس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں: تم مجھے مجت کرنا چاہتے ہو؟ عالاں کہ تم نے مجھے دیکھا تو ہے نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے مجت کرسکو، اور مجھ سے ای طرح کا تعلق قائم کرسکو جیسے کی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جمہیں مجھ سے تعلق قائم کر سکو جیسے کی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی مجبت کرو اور میرے بندوں سے مجبت کرو اور میرے بندوں سے مجبت کرو اور میرے بندوں سے مجبت کرو اور میرے بندوں پر دم کھاؤ۔ اور ان کے ساتھ نری کا برتاؤ کرو، اس سے میری مجبت پیدا ہوگی۔ اور گوگی۔ اور ام مجبت کرنے کا طریقہ بجی ہی ہے۔

لبذا یہ بھنا کہ ہم تو اللہ تعالی ہے مجت کرتے ہیں۔ یہ بندے کیا چیز ہیں؟ یہ مخلوق کیا چیز ہیں؟ یہ مخلوق کیا چیز ہیں؟ یہ مخلوق کیا چیز ہیں؟ یہ کا ورائ کیا چیز ہیں؟ یہ تو حقیر ہیں۔ اور پھر ان مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو براسمجھنا اور ان کو کمتر جائنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالی ہے جو محبت ہوگ، محبت ہو گی، اس کے کہ جس کو اللہ تعالی کی ذات ہے مجبت ہوگ، اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی۔

بسب حضرت اوح غلیثلاثینی کی قوم پرطوفان آچکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیج بیں ہلاک ہوگئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فی وی کے ذریعہ حضرت اوح غلیثلاثینی کو تھم دیا کہ اب تمہارا کام بیرے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ، چنال چہ حضرت اوح غلیثلاثینی نے برتن بنانا شروع کردیے اور دن غلیثلاثینی نے اللہ تعالی کے تم کی تعلیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کردیے اور دن

محبت كرنى يؤے كى اگر تهيں يرے ساتھ محبت ب\_ك

حضرت يوسف عَلَيْماليَّيْمُ كُنْ كَي خيرخوابي

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَيْنِ \* قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْلِنِي أغْصِرُ خَمْرًا \* وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي آرليني آخْمِلُ فَوْق رَأْسي ا خُبُوًّا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴿ نَبِّنْنَا بِتَأْوِيْلِهِ ۚ ۚ إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ١

تَكُرِجُهَدُ: "اور داخل ہوئے قید خاند میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگا ال آيت ك تحت مفتى شفع وَ وَهِيمُ الدَّال مَناك فرات بن

قصة يوسف غَلِيْلَافِيْكُونَ كواول عن خرتك ويجهي تواس مسينكرول عبرت وموعظت (نفیحت) کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لئے اہم

واقعہ بیہ ہوا کہ بوسف غلیمالی الم کا کی برأت اور یا کی بالکل واضح ہوجانے کے باجود عزيز مصراوراس كى بوى في بدناى كا يرجاخم كرفے كے لئے بجوعم ا لئے بیسف غَلِیٹالیٹھی کوجیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو در حقیقت بیسف غَلِيْهُ الْمِيْنِيْكِ كَى دعا اورخوابش كى يحميل تھى، كيوں كەعزيز مصركے گھر ميں رہ كرعصمت بجاناايك سخت اورمشكل معامله موكيا تهايط

يوسف عَلَيْدُ الشِّيْكِي جيل من ينجي توساتهد دو مجرم قيدي اور بهي داخل موت، ان

ك اصلاحي خطبات: ۱۲۲/۸ كه يوسف: ۲۹ عه معارف القرآن: ٥/٧٠، يوسف: ٢٦

ان میں سے ایک میں دیکھا ہوں کہ نجورتا ہوں شراب اور دوسرے نے . کہا کہ میں ویکتا ہول کدا تھا رہا ہول اسے سر پررونی کہ جانور کھاتے ين اس من، بتلا بم كواس كي تعبير، بم ديكھتے بيں جھ كونيكي والا\_"

ہدایتی ہیں، بدویلی قصد بھی بہت کی ہدایات اسے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

ك تفسيرابن كثير: ص١٨٥، يوسف: ٢٦ ت تفسير ابن كثير: ص٢٨٦، يوسف٢٦

میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باور چی تھا، علامداین کثیر رَجِعَبِهُ اللّٰهُ تَعَالَقٌ نے بحوالينائم تفيرلكها بيدونول اس الزام ميل كرفقار موسة سف كدانبول في بادشاه كو كهان وغيره من زمروي كى كوشش كى تقى، مقدمه زير تحقيق تحا، اس لئ ان دونوں کوجیل میں رکھا گیا۔

يوسف غَلَيْلَا لِيُنْكِرُ جَل مِن وأَعْل موت تواييخ وَغِبرانه اخلاق اور رحت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی ول داری اور خر گیری کرتے تھے، جو بیار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے ، جس کومملین و پریشان پایا اس کوتسلی دیتے ،صبر کی تلقین اور رہائی کی امیدے اس کا ول برحاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسرول کو آرام دینے کی فکر کرتے ، اور رات بحر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اُن کے بہ حالات دیکھ کرجیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے، جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ى كرسكنا مول كدآب كويهال كوئى تكليف ندينجي-

یہ دوقیدی جو پوسف غَلِیْلالی کے ساتھ جیل میں گئے تھے ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لئے آپ سے ہم اپنی خواب كى تعبير دريافت كرنا حاسة بي، معرت ابن عباس رَفِقَاللهُ النَّا اور بعض دوسرے ائم تفیرنے فرمایا کہ بیخواب انہوں نے طبیقة دیکھے تھے، حضرت عبداللہ بن معود رَضَعُ النَّهُ النَّفِيُّ فِي فرمايا كدخواب كجه نه تها ، كف يوسف غَلِيْهُ النَّهُ المُّنَّا بزرگی اور سیائی کی آ زمائش کے لئے خواب بنایا تھا۔ عل

بہرحال اُن میں سے ایک لیعنی شاہی ساتی نے تو بدکہا: میں نے خواب میں و یکھا کہ میں انگورے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باور چی نے کہا: میں م ہے، جب آپ پر کفار کی طرف سے ایڈیٹیں برسائی جارہی تھیں، آپ کو پھر مارے جا رہے تھے، آپ کے پاؤں زخم سے لہولہان تھے، لیکن اس وقت بھی زبان پر میدالفاظ جاری تھے کہ:

"الله مر اغفور لفومي فانتهم لا يعلمون" لل تعلمون الله المركة والمرابيل المركة وم كوبدايت عطا فرما، ال كوعلم نبيل ب سير محصر جانة نبيل جي الدان إلى، اور ناواني من سير كست كررب بيل، اين الدان ومان الله الن كوبدايت عطا فرما-"

نبان پر سالفاظ اس کئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے۔لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں ، اور ذات بحثیت ذات کے میرے اللّٰہ کی مخلوق ہے اور میرے اللّٰہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔

آپ ﷺ اپنی امت کے کتے خرخواہ تھے اس کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگائے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ عَ

آیت کا مطلب سے بی جو چزتم کو مشقت میں ڈالنے والی ہے وہ نی کی است کا مطلب سے بی جو چزتم کو مشقت میں ڈالنے والی ہے وہ نی کی ایک کا ایک ک

یعن تمہاری تکلیف سے نبی طَلِقَ عَلَیْنَا اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

نی ظیفی ایس از کافروشرک می و یکھے اور خیال فرمایا کرتے کہ بدلوگ

ك بخارى: كتاب احاديث الأنبياء: ١/٥٩٥، رقم: ٢٤٧٧

ع اصلاحی خطبات: ۱۲۷/۸ ع التوید: ۱۲۸

(بين ولعِلى أون

نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور نوج ٹوج کر کھارہے ہیں، اور درخواست کی کہ جمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلاہیئے۔

علامہ ابن کثیر رَخِعَبُالدُلُاتَعَالَٰ نے فرمایا: اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تنے اور ہرایک کی تعیین تھا کہ شاہی ساتی بری ہوکرا پی الگ تنے اور ہرایک کی تعیین تھا کہ شاہی ساتی بری ہوکرا پی ملازمت پر پھر فائز ہوگا، اور باور پی کومولی دی جائے گی، تاکہ وہ ایجی ہے فم بیس نہ تھے، بل کہ اجمالی طور پر یوں فرمایا کہتم بیس ہے آیک رہا ہوجائے گا، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی۔

آخر میں حضرت بیسف عَلَیْ النّهُ کُوکَ نے قرمایا: ﴿ فَصِنَی الْاَهُو ُ الَّذِی فِیلِهِ مَسْنَفْتِیلُ ﴾ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر جودی ہے کفن انگل اور تخییدے نہیں مل کہ بید خدائی فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، جن حضرات مضرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو فاط اور بناوٹی کہا ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بیسف غَلِیْ النّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نی اکرم طلقی علیها کی اپنی اُمت کے ساتھ خیرخواہی وشفقت

حضور اقدس نی کریم فیلی فیلی جو تمام دنیا کے لئے رحمة للعالمین بنا کر بیج

له يوسف: ١١

عه تفسیر ابن کثیر: ص ۲۸۳، یوسف: ۱۱

(بیک دلیا فریث

بسا اوقات یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ حضور ظِلْفَقُلْظَیْنَا کی تسلی و سکون کے لئے اپنا کلام و پیغام جیجے۔

سورة كليس من ب ﴿ فَلَا يَخُونُكَ قَوْلُهُمْ ﴾ ان كى بالوں سے آپ اپنا جى برا درس۔

سورة آل عمران ميں ہے ﴿ وَلَا يَخْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ كفر من برد برد كر حصد لين والول كى حالت سے آپ ممكن ند مول ـ

واقعات بدر میں مذکور ہے کہ جب کفار مکہ قید کر لئے گئے تو رات کو نبی اکرم طلق اللہ اللہ کو فیند نہ آئی، ادھر ہے اُدھر حضور طلق اللہ کا کروٹیں لیتے تھے کرب و اضطراب نمایاں تھا، ایک انصاری نے عرض کیا: حضور طلق اللہ اللہ کو پکھے تکلیف ہے، فرمایا: نہیں، گرعباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آرتی ہے، اس لئے مجھے چین نہیں، گرعباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آرتی ہے، اس لئے مجھے

انساری چیکے ہے اُٹھا، اس نے جا کرعباس کی مشک بندی کھول دی، انہیں آ رام ال گیا، تو وہ فوراً سو گئے۔ انساری پھر حاضر خدمت ہوگیا، حضور شافق کی انہیں ہو چھا: اب عباس کی آ واز کیوں نہیں آئی۔ انساری بولا: میں نے ان کے بندھن کھول دیئے ہیں، فرمایا: جاؤسب قید بول کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور شافق کی گھانے کی کہ ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور شافق کی کہ سب قیدی اب آ رام سے ہیں، تب نی کریم شافق کی کے ساتھ ایسا ہی ہوئے۔ کا اضطراب دور ہوا اور حضور خواب شیریں سے استراحت گزیں ہوئے۔

ذرا سوچنا ہے، قیدی وہ تھے جنہوں نے ۱۳ سال تک متواتر الل ایمان کوستایا

ك ينس: ٧٦ ك ال عموان: ١٧٦

ہیں وجیسے بیں تھا، کسی کوآگ پرلٹایا کسی کوخون میں نہلایا، کسی کو بھاری پھروں کے نیچے د بایا، کسی کو سخت اذیبوں کے بعد خاک وخون میں سلایا تھا اور پھراُن پر میزری، میں سلوک!۔

عبان حضور ﷺ کے چھاتھ، اور جہاں تک معتبر روایات ہے معلوم ہوا ہے، وہ بادل ناخواستہ صرف قوم کے اکراہ واجبار (مجبور کرنے ہے) ہے بدر میں آئے تھے اس وجہ سے حضور کے عدل وانصاف نے ان میں اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پندند فرمایا۔

کین حضور ظِلْقَالِ کَارِم ولی اور طبعی شفقت و رافت کا بید عالم تھا کہ جب کی حضور ظِلْقَ عَلَیْکَ الله اس وقت تک حضور ظِلْقَ عَلَیْکَ الله اس وقت تک حضور ظِلْقَ عَلَیْکَ الله کا کہ کو نیند تک نہ آئی۔

کو نیند تک نہ آئی۔

ريرك مراب المسلم المسل

جب نبی ﷺ جرت فرما کررونق افروزیدید ہو چکے تو اللہ تعالی نے اپنے فرمان ﴿ وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَدِّبَهُ مُر وَانْتَ فِیْهِمْ ﴾ کامفہوم ظاہر فرمایا اور اہل کمہ پر قبط شدید کی آفھوں کی روشی کمہ پر قبط شدید کی آفھوں کی روشی ہے کم برگئی۔

ابوسفیان اموی بمیشه مسلمانوں سے برسر پر خاش (الزائی پر آمادہ) رہا کرتا تھا۔
وہ خود دربار مصطفوی ﷺ میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کیا: حضور طابق المنظم کیا تھا۔
طابق اللہ بمیشہ احمان اور صلہ رحم کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ ہم حضور طابق المنظم کے قرابتی (رشتہ دار) ہیں اور رحم کے بی (درخواست)۔احمان فرمائے اور دعا سیجے کہ اس قط شدید ہے ہمیں تجات کے۔
اس قط شدید ہے ہمیں تجات کے۔

ك التوبة ١٢٨ ك الانفال: ٢٣

(بين العارفين)

يتى كونكليف يسيح و چکا تھا" حكم بھيج ديا كه مكه جن فورا فله بجنجائے كا بندوبت كرے ال كے علاق میں اناج بکثرت تھا، اُس نے غلمصرف ای لئے روک رکھا تھا اور منفعت تجارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اہل مکہ دشمنان رسول ہیں، اب حکم نبوی کی تعمیل ہوئی اور الل مكه كي جان مين جان آئي۔

يديمى وشمنول كم مقابله من ﴿ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ كا ايك جوت تا 🤂 جنگ طائف ان حملہ آوروں کے ساتھ ہوئی جن ہے حثین واوطاس میں شدید محاربہ (مقابلہ) ہوا تھا، بیلوگ ان مقامات سے شکست کھا کر طائف کے قلعہ میں جمع ہوگئے تھے اور ابھی ان کی فوجی طاقت زوروں پر تھی۔ نبی کریم ﷺ عَلَیْ عَلَیْ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللّ كا محاصره كر ليا\_ چندروز ك بعد حضور في المان المان كامره كى شدت سے سخت الکیف میں ہے، جوک نے اُن کی ہلاکت کو بہت قریب کر دیا ب- حضور طَلِقَ عَلَيْهُا فِي محاصره الحادية كالحكم دے دیا۔ چندصحاب وَفَعَالِمَالْتَعَالَ عَنْهُمْ نے جنگی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے عرض بھی کیا کداب تو قلعد فتح ہی ہونے والا ب- مر حضور ﷺ علي علي ازراه كرم جوهم ديا تها، أس كي تعيل كرائي على بيد واقعه ﴿عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ ت كاتيرانمونه -

ان نظائرے واضح موجاتا ہے۔ ایسے نظائر اور مجی بہت ہیں کہ قلب رحیم اور طبع كريم يرابل محاربه كي حالت زيول اورانجام بدكا كيا اثر مواكرتا قفا\_ الل اسلام کے متعلق حضور فیلی فیلی کی رحمت و شفقت کا بیان ب پایاں

عبادات ومعاملات میں ایس مثالیں بمثرت ملتی جی کدامت کو دشواری سے بیانے کے لئے یا اُمت کی آسانی کے لئے حضور کیا کچھ توجہ فرمایا کرتے تھے،

ك مسلم، باب غزوة طائف: ١٠١/٢

طه التوبة: ١٢٨ التوية: ١٢٨

- (بين (لعيام زين

ایعنی امت کی تکلیف اور اُمت کی راحت کواینی راحت قرار دے رکھا تھا۔ مج بخارى من حفرت ابن عباس اور الوجب انسارى وفوالله العالي ع روایت ہے: شب معراج کو بچاس تمازیں فرض کی گئی تھیں۔سیدنا موکی غلیثالفظائ عبادت کی طاقت نبیں) تب حضور ملط الله الله فرمایا تخفیف مولی موی غلیثالی نے پر بھی حضور بیلی علی کووی کہا جو پہلے کہا تھا اور نبی کریم والماليك بربار رجوع الى الله فرمات رب- جس كا متيد يد بواك يا ي مازي ره

ال واقعد عدو منتج صاف طور يربراً مدموت إلى: اقال: ني كريم علي التي الميني المران رحمن ك كنة مطيع تقد كدجب بياس تمازول كالحم جوا تو حضور نے اس بارہ میں ذرا بھی لب کشائی نہیں فرمائی۔

وَوْم: حضور عَلَقَافَتِها إِنَّ احت يركن قدر مهر بان سف كه جب موى كليم الله يعي تجربه كار نبى في "إِنَّ أُمَّنَكَ لا تُطِينُ "كووُ برايا لوْ فوراً اس ياك فطرت كاظهور موا جو ﴿ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ ين بنهال في اورحضور فَالْفَافِينَا في بار بار رجوع

اس حسن ادب اور التماس والتجاكا شمره بيد مواكد تعداد تو بياس سے يا ي روم كى اور ثواب وہی پیاس کا رکھا گیا۔

ميرا خيال ب كدا كرسيدنا مولى غَلِيثِ الشِيْعِينَ "إنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِينُونُ" ك جمله كا استعال ندفرمات اور حضور طالق في كاكرك اوروليل التماس تخفيف ير ماكل كرنا عاج تو وواي اراده من كامياب ند وعكة - .

نی اکرم طاق اللے کا کال عبودیت اور شوق عبادت کے سامنے تو بھاس

له بخارى، كتاب الصلواة، باب كيف فرضت الصلواة في الاسواء: ١٠/١٠

(بين العيل أويث)

 حضرت الس وَفِعَالَقَالَةَ الْفَقَة بروايت ب كه نبى كريم عَلَقَافَتَكُما نماز تتجدين عن حضور عَلَقَافَتَكُما كساته جاشاس بوا\_حضور عَلَقَافَتَكَما في ميرى افتداء كو موں كيا تو نماز بلكى كردى \_ 
 من حضوں كيا تو نماز بلكى كردى \_ 
 من الله الله على كردى \_ 
 من الله على كردى \_ 
 كان كردى \_ 
 كان كردى \_ 
 كان كردى ـ 
 كردى ـ 
 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

 كان كردى ـ 

"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُو يُجِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفُرُضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ فَيَفُرُضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ النَّاسُ فَيَفُرُضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ النَّاسُ فَيَفُرُضُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ 
تَدُوجَهُ مَنَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ ا

پ سے محبت، بیشفقت، بیالفت، بید پیارتو مال باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ کیسال نہیں ہوتا جو حضور شان کا بھی است کے ساتھ تھا۔

المسلم، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلوة: ١٨٨/١

ع بخارى، باب تحريض النبي على قيام الليل والنوافل من غير ايجاب: ١٥٢/١

ت التوبة: ١٢٨

نمازوں کی کثرت بھی کوئی اہمیت شرکھتی تھی۔ آپ کا قلبِ شاکر اور وہ لسان ذاکر جو یاد الٰجی سے ایک دم کے لئے غافل ند ہوتے ہوں، ان کے لئے محدود وقت میں معدود رکعتوں کا اداکر لینا کیا دشوار ہوسکتا ہے۔

اورمضان تھا، نی اکرم میں اگرم میں اگری میں اگری کے اور کا دیت کے معظمہ کوتشریف لا رہے تھے، حضور میں ایک اور کھا کرتے تھے، جب مقام خسفان پنچے تو حضور میں ایک لیا اور پھر نے پانی مناکایا اور وست مبارک کو بلند کرتے ہوئے لوگوں کودکھلا کر پانی پی لیا اور پھر کہ وی نے تک روزہ ندر کھا۔ ل

بیترجمہ توضیح بخاری کی روایت عن ابن عباس رفظالی تفایق کا ہے، کین دیگر روایات میں مراحت ہے کہ بی فیالی اور روزہ نہ روایات میں مراحت ہے کہ بی فیلی فیلی نے اس لئے روزہ افطار فرمایا اور روزہ نہ رکھا کہ اہل افکر کوسٹر میں روزہ کی شدت تکلیف دہ تھی اور است کی تکلیف سے حضور فیلی فیلی فیلی فیلی خود تکلیف محسوس فرماتے تھے۔ میں

﴿ أُمْ الْمُومَنِينَ حَفِرت عَائِشْ صَدِيقَة وَهَ اللَّهِ الْمَالِقَةَ الْحَقَا بِ روايت ب كَ فِي عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْكُونَا عِلْنَاكُمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَى عَلَيْنِ عَلِي عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُوا عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَ

"قَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ الِيْكُمْ الْخُرُوْجِ الِيْكُمْ اللَّهُ الْيُكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

تَرْجَهُكُنَدُ "اللَّ فَهَارُ كَ لِيُعَلَّمُهَارًا آيا، انظار كرنا وغيره يل في ويكها، محصة في من الله ويكها، محصة في من مرف بيه خيال مانع مواكد كبين بينمازتم پرفرض ندكر دى حائد"

ته نساتی، یاب قیام شهر رمضان: ۱۳۸/۱

(بيك العياليات

له بخارى، باب من أقطر في السفر ليراه الناس: ١٦١/١

عه مسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان: ٢٥٦/١

يتى كورتكافي في المحيية

حکومت کی آرزو ہے۔ میں تو رب الحالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اُس کا ہرایک سفنے والے کان تک پہنچا دینا میرامقسود اعلیٰ ہے۔ ک

ایک بارابوجهل لعین نے حضور ظیفی ایک کومشروب کیا۔ حزوم رسول شیفی تعقیق کے ایک بارابوجهل میں اوجهل کو آگر بتلایا۔ محمرتم کو نے واقعہ سنا تو انہوں نے ابوجهل کو جا بیٹا اور پھر نبی ظیفی تعقیق کو آگر بتلایا۔ محمرتم کو خوش ہونا جا ہے کہ میں نے ابوجهل سے تمہارا انتقام کے لیا۔

سیدنا حمز و رفظ الفائی النظامی کے دل میں بید بات جم گئی اور و و مسلمان ہوگے۔ علی ان واقعات نے فلا برے کہ بی فیلی الفیلی کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ حضور بیلی مقالی کے تعلیم اور تعلیم کے لئے بے حدسر گرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہتی ، انتقام اور دیگر روائل سے حضور بیلی مختلط کے اخلاق عالیہ پاک و صاف سے بینی حضور بیلی مختلط کی آروز اپ نفس کے لئے پھے بھی نہتی۔ حضور بیلی مختلط کی اوجود منفعت عامد اور مجود عامد کے صفات کا پیکر مجت کل تھا اور حضور بیلی علیہ والد وسلم۔

دران الفاظ پرغور کرو، ایک کے بعد دوسری دُعا اور دوسری کے بعد تیسری گویا

له الروض الأنف: ٢٧/٢، باب بين النّبي صلّى الله عليه وسلم وبين قريش ك الروض الأنف: ٤٤/٢، اسلام حمزة رضى الله تعالى عنه جب حرص كا استعال على كے صله ہے كيا جاتا ہے تو اس كے معنى شدت طلب ، وقت جي آيت كا ترجمه بيد ہوا كد " جمارا في طلق القائل تم لوگوں كى نفع رسانى كا كمال ورجه طالب وشائق ہے۔ "

آیت بالاے بوضوح ثابت ہے کہ نبی ﷺ کومی نوع کے مفاد اور رفاہ وصلاح کی آرز و بدرجیند کمال تھی۔

سورة يوسف يس ب:

﴿ وَمَا آكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ك

تَرُجَهَدُ: "بہت لوگ میں جو ایمان نہ لائیں گے اگرچہ جھ کو اُن ہے ایمان لے آنے کی بڑی جاہت ہے۔"

اس آیت ہے بھی بھی استفادہ ہوا کہ حضور طَلِقَ اللّٰ کامنتہائے نظراور کمال آرزو بھی تھا کہ تمام عالم کے سرایک ہی مالک وَخْدَهٔ لاَ هَوِیْكَ لَهُ كَ سامنے جھے ہوئے ہوں۔

رب واحد کا دین واحد بی تمام اصناف انسانی کو متحد و منفق بنانے والا ہو۔ قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار نبی فیلی فیلی کی اس کر بیر عرض کیا تھا۔

((لان) كياتم مال ودوات جائة ہو؟

ميراؤمه بكسب سازياده زرومال تيرب پاس جمع كرؤون كار

(ب) كياتم رياست كے فواہاں ہو؟

بمسب تحجه ابناريس تشليم كريسة بي-

(٥) كياتم تخت قائم كرنا جائي جو؟

میں سارے عرب سے تیری فرمال روائی کی تصدیق کرا دُول گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا، مجھے ند زر و دولت کی ضرورت ہے اور ند ریاست و

> را يوسف ١٠٢ (يَكِينُ (الإسل) أولان

بيكالعاران

حضرت عبدالله ابن معود رضي النظاف عروى ؟ "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّامِ، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْمًا." 4 تَرْجَمَدُ: "ني كريم في الله الله الله ومنا عايا كرت تحال اندیشے کدروزانہ وعظ کا سننا ہم پرگرال نہ گزرے۔"

ني المنافظة الله كاليه اصول ازراه شفقت ورافت تحاكد سأمعين جس قدر بمي سنيس نشاط طبع اور حضور قلب سينيل اورآئنده ك كي شوق تمام باقى رب:

عادت مبارکہ تھی کہ جب بحالت نماز کی بچد کے رونے کی آواز س باتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچہ کوجلد سنجال سکے۔

عادت مبارکتھی کہ سوار ہوکر کسی کو پاپیادہ ہمرکاب چلنے کی اجازت ندفرماتے تھے۔اگرچہ بہت سے فدائی اس خدمت کے تمنائی رہے ، یا تو اے سوار کرا لیتے تھے يا والهل لونا دية تھے۔

عادت مباركتهی كه جب كوئی مسلمان مقروض موجاتا تواس كا قرض بیت المال ہے قبل از تدفین ادا فرما دیتے تھے۔ گرخود کسی مردہ کا مال قبول ندفرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کی کی فیبت میرے سامنے مت کرو۔ میں نہیں حابتا کہ کی کی طرف سے میری صاف ولی میں فرق آئے۔ بار ہاایا ہوا کہ ساری ساری رات أمت ك حق من دعاكرت موع كزرجاتي تحى- چيوف بجول كو پياركرت ان كو خودسلام کیا کرتے، ان کے سر پروست شفقت رکھتے، کلی میں کھیلتے ہوئے بچال کو انی سواری یرآ مے بیچے سوار کر لیتے ، غلامول کے ساتھ زمین پر بیٹے کر کھانا کھانے ميں شامل ہوجاتے۔

دعا ويركت وية تفكت بى نبيل- بداى صفت حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ كَاظْهُور بـ اور پیخصوصیت ذات جا یونی بی کی ہے۔

> م يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى نَبِيِّكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ﴿بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُفْ رَّحِيْمٌ ﴾ ك

تَكُوجَهَدُ: "وه مومنول سے بہت پیار كرنے والا اور أن ير جيشہ رخم كرتے والا ي

آیت بالا می نی فی فی فی ای کورء وف اور رَحِید کاساء سے یاوفرمایا کیا ب- رء وفرافت عمالفدكا صيغه-

رَحِيْمُ رَم عفت مشبر كاصيف -

لبذارء وف ع معنى كامل العطوف بين اور دَحِينه على وائم الرحمت بين-مورہ عج اور سورہ بقرہ میں ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وْفَ رَّحِيْمٌ ﴾ "

تَتَرْجَمَنَدُ: "الله تعالى انسانوں پر رؤف ورجيم ب-"

نی فیل المال کے حق میں بدامر نہایت شرف وعزت اور عایت تکریم وحرمت کا موجب ہے کہ حضور طالع اللہ کا کی صفت میں وہ دو نام بحالت ترکیبی تجویز قرمائے مك جواى تركيب كے ساتھ خود ذات ياك سجانى كے لئے مستعمل موس بيں۔

بال الله تعالى كى رافت ورحت كوعوام الناس يرعام فرمايا كيا ب اورحضور كى رافت ورحمت کو بالخضوص مونین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جہم معانی ہیں اس عموم و خصوص کا امتیاز یاد رکھتے ہوئے موشین کے لئے شکر وابتیاج کا مقام ہے کہ اُن کو المصناعف (دوہری) رحمت وعطوفت كا مورد ومصداق بنايا كميا ب-

التوبة: ١٢٨ ته يقره: ١٤٣

اله مسلم، صفات المنافقين، وقع: ٢٨٢١

العبي: ١٨/١ عن أخف الصلاة عند بكاء الصبي: ١٨/١

حضرت عمر وَهُوَاللَّالِقَالَيَّ عِيران ، وكر يو چينے گے، اے امير المؤنين ! رات كى
حار كى اور تنبائى ميں كيا آپ اس بردھيا كى خدمت كرنے جا رہ بيں اور كيم يو چيا
كد آپ كے پاؤں ميں تو جوتے بھی نہيں، اس طرح نظے پاؤں كيوں چل رہ بيں؟ حضرت ابو بكر وَهُوَاللَّالِقَالِ نَهُ اللَّهِ فَي جواب ديا، عمر! ميں نے اس لئے جوتے نہ بين كے ابيا نہ ہوكد ميرے پاؤں كے جوتے كى آ وازے كى سونے والے كى نيند ميں خلل آ جائے اوركى كوميرے اس عمل كا پنة چل جائے۔

ہمیں بھی جائے کہ ہم بھی جو کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لئے کریں۔ پھر و کیمنا کہ اللہ تعالی ہم پر کس طرح میریانی فرمائیں گے۔

ای طرح آپ رفت گالی این این مورد آپ رفت گالی این کا دوده می دوه کردیا کرتے ہے۔ جب بید خلیفہ بن گئے جب الهذا) مارے گھر کی بکریوں کا دوده اب او کوئی رفت کا این کریوں کا دوده اب او کوئی دوھ کرنیوں وے گا۔ حضرت ابو بکر رفت گالی گائے گائے گئے جب لہذا) مارے گھر کی بکریوں کا دوده اب او کوئی دودھ کرنیوں وے گا۔ حضرت ابو بکر رفت گالی گائے گائے ہیں کرفر مایا نہیں۔ میری عمر کی فتم اجمی آپ او گوں کے لئے دودھ ضرور دوبا کروں گا اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی دو در داری جو جس نے اشحائی ہے بیہ مجھے ان اخلاق کر کا نہ دودھ دوبا کر جو جس میں۔ چناں چہ خلافت کے بعد بھی محلہ والوں کا دودھ دوبا کرتے ہوئی دوبا کرتے ہوئی دفعہ از راہ بذاق محلہ کی لڑی ہے بہتے اے لڑی ابتم کیسا دودھ کا والا چاہتی ہوا جہاگ والا یا بخیر جھاگ کے اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے اور بھی کہتی بغیر جھاگ کے بہر حال جسے وہ کہتی و لیے بیکرتے۔ ع

ك سير الصحابه: ١٩١/١

ان سب امور کاظبور از راوشفقت و رافت جوا کرتا تھا اور اس بلند ترین رافت و رحمت کاظبور حضور پُر نور کے خصائص میں سے تھا۔ اللہ

### خاموش خدمت

صدیق اکبر رفظ الفائن الفائن نے اپنے دور خلافت میں غربیوں، ناداروں، اور
بواؤں کی خدمت کرنے کے لئے آدمیوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر
رفظ الفائن الفظ الفی نے دہ فہرست دیکھی تو ایک بردھیا کے نام کے سامنے اس کی خدمت
کرنے کے لئے کس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رفظ الفائن تھا الفی سمجھے کے شاید
سیکام کسی نے ذمہ نیس لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ان کا کام میں کر دوں گا۔
بیکام کسی نے ذمہ نیس لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ان کا کام میں کر دوں گا۔
چنال چدا گلے دن فجر کی نماز پڑھ کر اس عورت کے گھر گے تو دیکھا کہ جھاڑو بھی دیا
ہوا ہے اور بانی بھی جمرا ہوا ہے۔ بوچھا، اماں! بیخدمت کون کر گیا ہے؟ کہنے گئی کہ
ہوا ہے اور وہ پانی بھی مجرا ہوا ہے۔ اور جھاڑو بھی دے جاتا ہے، مجھے آج تک

انہوں نے سوچا کہ اچھا میں آگی دفعہ فجر سے پہلے جاؤں گا، جب فجر سے پہلے اور کا، جب فجر سے پہلے گئے تو دیکھا کہ سب کام ہوا پڑا ہے، مجرانہوں نے سوچا کہ میں اب تہجر پڑھتے ہی آ جاؤں گا، چنال چہ تجد کے وقت آئے تو دیکھا کہ جھاڑ وہجی دیا ہوا ہے اور پانی بھی مجراہوا ہے۔ وہ بھی آخر عمرائن الخطاب دفع الفاق تھے، کہنے گئے کہ اچھا میں کل دیکھول گا۔ چنال چہ انہوں نے اگلے ون عشا کی تماز پڑھی اور راستے میں ایک جگہ دیکھول گا۔ چنال چہ انہوں نے اگلے ون عشا کی تماز پڑھی اور راستے میں ایک جگہ حجیب کر بیٹھ گئے تا کہ دکھ سکول کہ بڑھیا کے گھر میں کون جاتا ہے۔

جب آدگی رات کا وقت ہوا اور اندجرا گہرا ہو گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کے پاؤل میں جوتے نہیں تھے، نظے پاؤل آہتہ آہتہ چاتا ہوا اس بردھیا کے گھر جا

ك رحمة للعالمين: ١/٨٧ تا ١٨

(بين (لعالي أول

ع كنزالعمال، كتاب الخلافة، قسم الافعال: ٢٤٤/٥، رقم الحديث: ١٤٠٧٣ كنزالعمال، كتاب الخلافة، قسم الافعال: ٢٤٤/٥ رقم الحديث:

#### حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ إِنَّا الْجَنَّةُ كَا واقعه:

حفرت عرر وَخُواللَّهُ الْعَنْهُ كَ عَلام حفرت اللَّم وَخُواللَّهُ الْعَنْهُ كُتِ إِن عَل ا یک مرتبه حضرت عمر رَضِحَاطَانِ تَغَالِحَنْهُ کے ساتھ حرہ کی طرف جارہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتى مولى جنكل مين نظر آئى - حضرت عمر رَضَقَالِقَابُتَغَالِقَ فَ فرمايا كمشايد يه كوئى قاقلہ ہے جورات ہوجانے کی وجہ سے شہر میں تہیں گیا، باہر ہی تھبر گیا، چلواس کی خبر لیں۔رات کوحفاظت کا انظام کریں۔

وہال پینچ تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جورورہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور ایک ویکی چو لیے پر رکھی ہے جس میں پانی جرا ہوا ہے اور اس كے يفيح آگ جل ربى ہے۔ انہوں نے سلام كيا اور قريب آنے كى اجازت لے كر اس كے ياس كے اور يو چھا كريد نيچ كيول رور ي بيں عورت نے كہا كر بحوك کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کدائ دینگی میں کیا ہے۔ عورت نے

یانی بجر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کوسلی ہو جائے اور

امیرالمؤمنین عمر وضحالفاً تتخالف كا اور میرا الله اى ك يبال فيصله وكاكه ميرى اس على كى خرفيس ليت وصرت عمر وَفِعَالِقَالِمَتَا النَّهُ تَحِيد رم كرے بھلاعمر وَفِقَالْالْتَقَالْفَقَةُ كُو تيرے حال كى كيا خبر ہے۔ كينے كلى كدوہ مارے امير جي اور مارے حال كى خرجى نيين ركتے۔ اسلم وَفَوَاللَّالِقَالْفَافَ كَتِ بِين ك

حضرت عمر رَفِعَالَا إِنْهَا اللَّهِ مُحْصَماتُه لِي الله على موع اور الك بورى على ميت المال سے کچھ آٹا اور مجوری اور چرنی اور پکھ کیڑے اور پکھ درہم لئے، غرض اس بوری کو بجرایا اور فرمایا کہ بد میری کر پر رکھ وے۔ بیس نے عرض کیا کہ بیس لے چلوں۔ آپ وَخَالفَائِ النَّالْ فَالْفَائِ فَالْفَائِ فَالْفَائِ فَالْفَائِ فَالْفَائِلُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ جب میں نے اسرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجے کوتو بی اشاعے گا اس کو میں ہی اشحاؤں گا اس کئے کہ قیامت میں مجھ ہی ہے اس کا سوال ہوگا۔

یں نے مجور ہوکر اوری کو آپ والفائقال کی کر پر رکھ دیا۔ آپ وَفَالْفَاتُقَالِظَةُ نَهَايت تيزى كماتحوال كي إلى تشريف لي كن من بحى ساتحد تفا، وبال پہنچ کر اس دیکی میں آٹا اور پچھ چرنی اور تھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چو لیے میں خود بی چونک مارنے لگے۔

اسلم رَفِعَالِنَا إِنْفَا الْفَلْهُ كَتِ مِن كرآب كي مخبان وارْهي عدوهوال لكامّا موامين و کھارہا حی کر حریرہ ساتیار ہوگیا۔اس کے بعد آپ نے اپنے وست مبارک سے نكال كران كو كلايا- وه سير جوكر خوب بلسي تهيل مين مشغول جو سيح اور جو بيجا تها وه دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے گی الله تعالى حميس جزائ فيروب تم تحاس كم متحق كد معزت عمر وَفَعَاللَّا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كى جُدِيم بى خليف بنائ جات حضرت عمر وضحالقة العَقَالَ في اس كوسلى دى اور فرمایا کہ جبتم خلیفہ کے پاس جاؤگی تو مجھ کو بھی وہیں یاؤگی۔

حرت عر والفالقالقال كقريب عى ذرابك كرزين يريد كادر تحورُی در بیٹنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا: میں اس لئے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔میرا دل جاہا کہ تھوڑی دیران کو ہنتے ہوئے بھی دیکھوں۔

ك سيرالصحابه: ١٧١/١

ت أسدالغابة في معرفة الصحابة: ١٥٥٥، فضائل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (بَيْنَ العِلَمَ أَوْتُ

صبح کی تمازین اکثر سورة كهف، طله وغيره بري سورتين برجت اور روت كه كني كني صفول تک آواز جاتی۔ایک مرتبہ منج کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ ﴿ إِنْهَا أَشْكُواْ مَثِنَى وَحُزُنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ يرينج توروت روت آواز نه لكل تجدكى نماز میں بعض مرتبدوتے روئے کرجاتے اور بیار ہوجاتے۔

بیے اللہ تعالی کا خوف اس شخصیت میں جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کا بینے تھے۔ آج بھی چودہ سو برس گزرنے کے باوجود ان کا دید بہ مانا ہوا ہے آج کوئی بادشاہ نہیں جا کم نہیں کوئی معمولی ساامیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ الارتادكرتاب ١٩٥٥

# ایثار و ہمدردی کی تین بہترین مثالیں

 حضرت ابوجم بن حذیف وَ وَاللَّهُ وَعَالَمَهُ وَعَالَمَهُ الْفَقَالِ كَتِي اللَّهِ مِن كم يرموك كى الزائى ك دوران میں اینے بھیا زاد بھائی کی تلاش میں فکلا کدوہ لڑائی میں شریک تھے اور ایک مشکیزہ یانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو یانی پلاؤں۔ الفاق ے وہ ایک جگداس حالت میں بڑے ہوئے ملے کدوم توڑ رہے تھے اور جان - 3000

میں نے یو چھایاتی کا کھونٹ دول انہوں نے اشارے سے بال کی استے میں دوسرے صاحب نے جو قریب بی بڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے آہ کی۔میرے پچازاد بھائی نے آواد می تو مجھان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس یانی کے کر حمیا وہ ہشام بن الی العاص رَصَحَالِقَاءُ تَعَالَیْفُ مِنْے اُن کے پاس پہنچا ہی تھا کد اُن کے قریب ایک تیسرے صاحب ای حال میں پڑے دم توڑ رہے تقى انبول في آ وكى - بشام رَفِحَالِقَالُ تَعَالِقَكُ في مجمد أن ك ياس جائے كا اشاره

الع حياة الصحابه: ١/٥٧١

كر ديا\_ يس أن ك ياس ياني ل كر يجي تو ان كا دم نكل يكا تحار بشام رَفَعُالِلْفُلْفَالِنَفَا كَ يَاسَ والْيُسِ آيا تو وه بحى جال بحق مو يك تصان ك ياس ع اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو است میں وہ بھی فتم ہو چکے تھے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کئے گئے۔ کیا انتہا ہے اس ایثار کی کداینا بھائی آخری وم توڑ رہا ہواور پیاسا ہوائی حالت بی کسی دوسرے کی طرف توجد كرنا مشكل جوجاتا ب جدجائ كداس كو پياسا چيور كر دوسرےكو ياني پلانے چلا جائے۔ اور ان مرفے والول کی روحوں کو اللہ جل شاندائے اطف وفضل ے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش وحواس سب ہی کے جواب دے دية بي بدلوك مدردي شي جان دية بي-

O حضرت ابن عمر وَفَعَالَقَالَةَ النَّفَا فَرمات بين كدايك سحالي وَفَعَالَقَالَقَا كُوكُسي مخص نے بحری کی سری ہدید کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا: میرے فلال ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبدوالے ہیں وہ اور ان کے کھر والے زیادہ مختاج ہیں اس لئے ان کے پاس بھیج دی ان کوایک تیسرے صاحب کے متعلق بہی خیال پیدا ہوا اور ان کے باس بھیج دی۔ غرض ای طرح سات گھروں میں پھر کروہ سری ب سے سملے صالی رضواللہ انتخال کے گر اوٹ آئی۔ ع

ال واقعہ سے ان حضرات کا عام طور سے مختاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم موتا ہے اور سیجی کہ ہرائیک کو دوسرے کی ضرورت کا زیادہ خیال و لحاظ رہتا تھا۔ 



ت مستدرك حاكم: كتاب التفسير: ٢/٥٧٠، الحشر: ٩

جائيداد فروخت كرنے والے نے كہا: يم نے تو تمهارے ہاتھ زيان بى نہيں بنجى بل كداس بي جو بجھ ہے وہ بھى تمهارے ہاتھ فروخت كر ديا (وفوں بيل اختلاف ہوا، كوئى بھى وہ سونا لينے كے لئے تيار نہ تھا) لہذا دونوں اپنا مقدمہ ايك تيسرے خص كے پاس لے گئے اور اے ٹالث بنايا، اس نے كہا: كياتم بيس كى اولاد ہے؟ ايك نے كہا ہاں ميرا ايك لڑكا ہے۔ دوسرے نے كہا ہاں ميرى ايك لؤكى ہے۔ داوس يرخرچ كردواوراس سونے بيس سے ان دونوں يرخرچ كردواوراس سونے بيس سے ان دونوں يرخرچ كردواوراس مونے بيس سے ان دونوں يرخرچ كردواوراس مونے بيس

مال و دولت، سونے چاندی اور دیگر اموال دنیا کی محبت انسانی فطرت میں شامل ہے، خودقر آن کریم میں بھی حق تعالی نے ارشاد فربایا ہے: "مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کردی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کے جع کئے ہوئے فڑانے، نشان دار گھوڑے، چوپائے اور کیسی ، بیدونیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹے کا اچھا ٹھ کانہ آو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔"

فطرت انسانی تبدیل تو ہوئیں سکتی، لہذا نید بھی ممکن ٹیس کدانسان کے دل سے
ان اشیاء کی محبت ختم ہو جائے اور نہ بی میں مطلوب ہے، بل کدان اشیاء کی محبت کواللہ
کی محبت پر قربان کر دینا مطلوب ہے۔ اللہ کے حکم پر ان اشیاء کو اور مال و دولت کو
قربان کر دینا میں مقصود ہے۔

له بخارى، كتاب الانبياء: ١٩٤/١

عه آل عموان: ١٤

(بين رايد الحرايث)

چناں چہ مال کمانے کے جن طریقوں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے رک جانا خواہ ان طریقوں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے رک جانا خواہ ان طریقوں سے کتنا ہی مال کیوں نہ طے ضروری ہے۔ لیکن بھی مال ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ سے اور اس کے احکامات سے سب سے زیادہ خفات کرتا ہے۔ زر، زن، زمین نے دنیا میں فساد برپا کیا ہوا ہے، باہمی حبد، رقابت، کینہ پروری، بغض وعناد کی بری وجہ بھی ہے۔ اس کی خاطر لوگوں نے حرام وطال کی تمیز پروری، بغض وعناد کی بردی وجہ بھی ہے۔ اس کی خاطر لوگوں نے حرام وطال کی تمیز ختم کر دی، اس کی وجہ سے چھڑے ہوتے ہیں اور بھی مال ہے جو باہمی خوز بردی خسان سے کروادیتا ہے۔

مال و دولت ہے بحبت کی اس فضا میں کسی انسان کا خوف الٰہی کی بناء پر ناجائز، حرام اور مشکوک مال سے اجتناب کرنا آبک غیر معمولی بات اور اللہ کے نزویک بڑی قدرو قیت رکھنے والاعمل ہے۔

حدیث بالا میں بیان کردہ واقعہ مال سے بے رغبتی اور ونیا سے عدم محبت کا عجیب واقعہ ہے۔ زر و جواہرات سے لبریز کسی کو کوئی برتن ملے اور کوئی چیز اس کے لینے سے مانع بھی ندموں کچر بھی اس شہد کی بناء پر کہ بیددوسرے کا ہے، اسے لینے کے لئے تیار ندہوں ایک غیر معمولی بات ہے۔

یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ صرف خریدار ہی نہیں وہاں تو زشن فروخت

کرنے والا بھی اتنا ہی ویانت دار ہے۔خریدار کہتا ہے کہ مجھے زشن کی کھدائی ہے ہیہ

معکا جو زر و جواہرات سے بجرا ہوا ہے ملا ہے سے یقیناً تمہارا ہے تم اسے لے لو، جواب

مين جيخ والا كبتا ؟

مبیں بیمیرانہیں، میں نے تو زمین فروخت کر دی ہاور جو پجھال میں تھاوہ سب پچھ تمبارا ہوگیا۔ دونوں اس کو لینے کے لئے تیار نہیں بالآخر آیک تیسر سے مخف کو علم اور قالث بنایا گیا، اس نے سوچا کہ یوں تو جھڑا ختم ہی شہ ہوگا اس کا کوئی دوسرا حل تکالنا جائے۔

چنال چہال نے ان سے بوجھا کہتم لوگوں کی کوئی اولاد ہے؟ آیک نے کہا کہ میرا آیک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری آیک لڑکی ہے۔ ثالث نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کا باہم نکاح کر دیاجائے اور بیرسارا مال نصف نصف ان دونوں پر خرچ کر دیا جائے اور پچھے مال اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیا جائے۔

خالث كابيد فيصله بحى بهت عمده ب اس اختبار سے كداس نے سوچا جب بيد دونوں استے دیانت دار بیں تو بقیناً ان كی اولاد بھی دیانت دار اور خوف خدار كنے والی موگا۔ اور جب ان كا تكاح موگا تو ان كی اولاد بھی نہایت شریف اور صالح پیدا موگی، گویا اس طرح شریف اور صالح اولاد کے وجود كا ذراید بید فیصلہ موجائے گا۔

#### نصيحت آموز ببلو

بلاشبداس واقعہ میں حرص و ہوں کے مارے ہوئے ہمارے معاشرہ کے لئے بڑے تھیجت آموز پہلو ہیں۔

● دیانت داری ایک ایسا مبارک وصف ہے کداس کے بہترین نتائج اللہ تعالی دنیا علی اللہ تعالی دنیا علی اللہ تعالی دنیا

🕡 اس دافعہ سے انسان کے دل میں مال کی بے رغبتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

واکہ حرام سے اجتناب اور مشتبہ سے بچنا تقویل کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے دونوں ایک دوسرے کے لئے ضد کرتے رہے اور خود لینے پر رامنی نہ ہوئے۔

اس واقعہ سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ان معاملات میں جو بظاہر بڑے چھوٹے اور روز مرہ بیش آئے والے ہیں، اختلاف کی صورت میں کسی صاحب رائے اور دین دار شخص کو خالث بنا لیا جائے جو اپنی عقل و فراست اور علم و تجربہ کو بروے کارلاتے ہوئے دونوں کے درمیان سیح فیصلہ کردے۔

فیرمتوقع طور پر حاصل ہونے والے مال میں صدقہ کر وینامتحب ہے اوراس سے مال میں بے برکتی فتم ہو جاتی ہے۔ اللہ

نفرت گناہ ہے ہوگناہ کرنے والے سے نہ ہو

جتنے اولیاء کرام دَیَجَفُلِالْاَلَةُ اَلْاَلَا کُرے ہیں، ان سب کا حال بید تھا کہ وہ اگر خلوق کو برے حال ہیں ان سب کا حال بید تھا کہ وہ اگر خلوق کو برے حال میں ویکھتے، یافتق و فجور میں اور گناہوں کے اندر جتلا ویکھتے تو، وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ان کے فتق و فجور سے اور ان کے اندال سے نفرت کرنا واجب ہے، کئین ول میں اس آدی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت ول میں نہیں ہوتی حقی،

حضرت جنید بغدادی وَخِعَبُدُالدُّلاَتَعُالِنَّ دریائے وجلہ کے کنارے چہل قدی کرتے ہوئے جارہ بھے، قریب ہے ایک کشتی گزری، اس کشتی میں اوباش (ب بوده) تتم کے نوجوان بیٹے ہوئے تھے، اور گاتے بجاتے ہوئے جارہ بھے۔ جب گانا بجانا ہورہا ہواور بنسی نداق کی محفل ہو، اس موقع پر اگر کوئی دین دار پاس سے گزرے تو اس کا نداق اُر انا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

چناں چہ ان اوباش لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رَجِّقَبِیُ اللّاُ اَتَعَالَیٰ کا غماق اُڑایا، اور آپ پر پھی فقرے کے، حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بیصورت حال دیکھے کر فرمایا کہ حضرت! آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں، کیوں کہ بیاوگ استے گشاخ میں کہ ایک طرف تو خود فسق و فجور اور گناہوں میں جتلا ہیں۔ دوسری طرف اللہ والوں کا غماق اُڑا رہے ہیں۔

معزت جنید بغدادی رَجِّعَبُدُاللَّالُ تَغَالَ فَ فَوراً دعا کے لئے ہاتھ اشائے ، اور فرمایا اے اللہ آپ نے ان نوجوانوں کوجس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی

ك قصص الحديث: ص٢٤٢

بیں ان کے اعمال ایسے کر ویجئے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کوخوشیاں نصیب ہوں۔

و کیمئے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لئے کدیہ تو میرے اللہ کی مخلوق ہے۔

حیوانات کے ساتھ خیرخواہی کی مثالیں

■ حفرت عمرو بن عاص وَفَقَالْ إِنْفَالْ الْفَلْ معرفَّ كرنے كے بعد جب اپنے فيمے
عيں واپس آئے تو ديكھا كرايك كيوتر نے گھونسلد بناليا ہے۔ آپ نے تھم ديا كه
ميرے فيمے كوندا كھاڑا جائے۔ آپ نے بقيہ سفر فيمے كے بغير پورا كيا كرائے آ رام
كى خاطر كيوتر كو ب آ رام كرنا ليندند كيا۔ ته

كى خاطر كيوتر كو ب آ رام كرنا ليندند كيا۔ ته

حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: ایک برزگ تھے جو بہت برے عالم، فاضل، محدث اور مضر تھے۔ ساری عمر درس و قدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری اور علوم کے دریا بہا دیئے، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ صفرت! آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنافضل فرمایا۔ کین معاملہ بڑا بجیب ہوا، وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمداللہ زندگی میں وین کی بری خدمت کی ہے۔ ورس و تدریس کی خدمت کی ہے۔ ورس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریبی کیس، تالیفات اور تصنیفات کیں۔ وین کی تبلیغ کی، جناب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا۔ اور ان خدمات کے علیجے ہیں اللہ تعالی اپنافشل و کرم فرمائیں گے۔

لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالی کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے قرمایا: ہم حمد بیں بخشتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں بہآیا

ك اصلاحي خطبات ٨/١٢١

ك معجم البلدان للحموى: ٢٦٣/١٤ فسطاط

كريم في وين كى جوخدمات انجام وي تخيس، ان كى بدولت الله تعالى في بخش ديا ب، الله تعالى نے فرمایا كرئيس، بم مهمين آيك اور وجد سے بخشے بيں۔ وہ يدكدايك دن تم کھولکھ رے تھے .... اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس قلم کو روشنائی میں وبوكر يحركه عاجاتا تجا.... تم في العدے كے لئے اپنا قلم روشنائی ميں وبويا-اس وقت ایک ملحی اس قلم پر بیٹے گی اور وہ ملحی قلم کی سیابی چونے تکی ہتم اس ملحی کو و كلي كر كليدور ك لئ رك محك اور بيسوط كديد تلحى بياى ب،اس كوروشنانى في لينے دو، ميں بعد ميں لكيولوں كائم نے اس وقت جولكم كوروكا تھا، وہ خالصة ميرى اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے ول میں کوئی اور جذبيس تھا۔ جاؤرال مل كے بدلے يس آج جم في تمبارى مغفرت كروى۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری
 مسلم شریف میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث عورت تھی، ساری ایک طوائف اور فاحث عورت تھی ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث میں ایک روایت ہے: ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث میں ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث میں ایک روایت ہے: ایک روایت ہے: ایک طوائف اور فاحث ہے: ایک روایت زندگی طوائی کا کام کیا، ایک مرتبه وه کهیں سے گزرری تھی رائے میں اس نے ویکھا كدايك كما پياس كى شدت كى وجد سے زمين كى مٹى چاك رہا ہے، قريب ميں ايك كوال قلاء ال عورت في اي ياؤل ع چركاموز و اتاراء اوراس موز على

کنویں سے پائی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بیمل اتنا پیند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معاملہ کیا، تو ہم تہبارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ حق وارجیں کے لبذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتے، چاہے وہ حیوان ای

كول شاو-

حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب و خَعَیْداللّه اللّه قرات جین: «بعض اوقات ایک معمولی عمل ول کی خاص کیفیت یا خاص حالات کی وجد

له اصلاحی خطبات ۲۲۰/۸

ع مسلم، باب فضل سقى البيائم: ٢٣٧/٢

سخت سردی کا موسم تھا۔ رات کو ایک مسجد میں قیام ہوا جس کے دروازے کا ایک پلیہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ ساتھیوں کے سو جانے کے بعد ساری رات اس پلے کے سامنے کھڑے رہے تا کہ ساتھیوں کو سردی نہ لگے۔ <sup>سان</sup>

حضرت مولانا روم دَ وَحَمَّهُ الدَّلُاتُ تَعَالَنُّ الیک مرتبه اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک
 رائے ہے گزرر ہے تھے، دیکھا کہ وہاں کتا سویا ہوا ہے، راستہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر
 آپ گزرتے تو کتے کو جاگنا پڑتا۔ چناں چہ آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ وہیں
 کھڑے انتظار کرتے رہے۔ کانی دیر کے بعد کتے کی آنکھ کھی تو وہ لوگوں کو دیکھ کر
 ایک طرف ہوا تب آپ آگے بوھے۔
 ایک طرف ہوا تب آپ آگے بوھے۔

حضرت مولانا روم وَحِيَّهِ بُاللَّهُ تَقَالَتُ آيک مرتبه پگڏنڈی پر جارے تھے دونوں طرف تحییتوں میں پانی کی وجہ سے کچڑ بنا ہوا تھا۔ سامنے سے آیک کتا ای پگڈنڈی پر چانا ہوا آیا۔ جب قریب پہنچا تو کتے نے آپ سے برنبان حال ہم کلامی کی۔ آپ نے فرمایا: تو نیچے اتر اور مجھے آگے جانے کا راستہ دے۔ کتے نے کہا: آپ نیچے اتر اور مجھے جانے کا راستہ دے۔ کتے نے کہا: آپ نیچے اتر اور مجھے جانے کا راستہ دیں۔ آپ نے فرمایا: تو غیر مکلف ہے نیچے اتر اور میرے جسم کوگندگی گی تو کوئی حرج نہیں۔

کتے نے جواب دیا جیس آپ نیچ اتریں اس لئے کہ نیچ اتر نے ہے آپ

کے کیڑوں کو گندگی گئے گی جو دھل سکتی ہے لیکن اگر آپ نے ججھے نیچ اتر نے پر مجبور
کیا تو آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں گئے ہے بہتر ہوں اس وجہ ہے آپ

کے دل پر ایسی سیابی گئے گی جو پانی ہے بھی نہیں دھل سکے گی۔ مولانا روم
وَخِمَیْ اللّٰ اَتَّا اَلٰ نَے نیچ اتر کر کتے کو جانے کا راستہ دے دیا۔ رات تبجد میں اٹھ کر
بہت روئے کہ ایک کتے کی وجہ ہے مجھے اپنی اوقات معلوم ہوئی۔ الہام ہوا کہ ایک
مرتبہ آپ نے اس کتے کو راستے میں سوئے ہوئے دیکھا تھا اور نیند سے نہیں جگایا تھا

ك مكتوباتٍ فقير: ص٥٧

ے اللہ تعالی کے یہاں بوی قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اُس کا کرنے والا اُسی پر بخش دیا جاتا ہے، اس حدیث میں جس واقعہ کاذکر کیا گیا ہے اُس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا سوچے! ایک مخفل گری کے موسم میں اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اُس کو پیاس لگی ہے، اِی حالت میں اُس کو ایک کنوال نظر پڑ گیا،لیکن یانی نکالنے کا کوئی سامان ری ڈول وغیرہ وہاں نہیں ہے اس لئے مجبوراً میخف یانی یہنے کے لئے خود بی کنویں میں اُتر گیا، وہیں یانی پیا اور نکل آیا، اُب اُس کی نظر ایک کتے پر پڑی، جو پیاس کی شدت سے کیچڑ جاٹ رہا تھا، اُس کو اُس کی حالت پرترس آیا، اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو بھی یانی پلاؤں، اُس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت كا تقاضا يه ، وكاكدا بنا راستدلول ، اور منزل يرجلدي پينج ك آرام كرول ، اور دوسری طرف اُس کے جذبہ رحم کا داعیہ بیہ ہوگا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو، اور خواہ کنویں ے پانی نکالنے میں مجھے کیسی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے کیکن میں اللہ کی اِس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دول، اس کش مکش کے بعد جب اُس نے اپنی طبیعت کے آرام کے نقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے نقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور كنوي مين أتر كرموزے ميں ياني جركر اور منديس موزا تقام كر محنت و مشقت ے یانی نکال کے لایا، اور اُس بیاے کتے کو پلایا، تو اُس بندہ کی اِس خاص حالت اور آدا پراللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آگیا، اور ای پراس کی مغفرت کا فیصله فرما دیا گیا۔ الغرض مغفرت وبخشش کے اس فیصلہ کا تعلق صرف کتے کو بانی باانے کے عمل ای سے نہ سمجھنا جاہتے، بل کہ جس خاص حالت میں اور جس جذب کے ساتھ اُس نے بیمل کیا تھا، وہ اللہ تعالی کو بے حد پیند آیا اور ای پراس بندہ کی مغفرت اور بخشش کا فيصله كرديا حمارك

🔞 ایک مرتبه حفزت ابراتیم اوجم زَخِعَبَدُاللّارُتَغَالانَّ ووساتھیوں سیت سفریس تھے

له معارف الحديث: ١٧٧/٢

(بَيْنَ (لِعِلْ أَرْثُ

اس لئے ہم نے اس کتے کو ذریعہ بنا کر آپ کو اپنے نفس کی معرفت نصیب کی۔ اس واقع میں ہمارے لئے بڑاسبق ہے ہمارے اسلاف جانوروں کے آرام کا اتنا خیال کرتے تھے اور آئ ہم انسانوں کے آرام کا خیال نہیں کرتے۔

باندى كےساتھ بھلائى وخيرخوابى

حضرت عمر بن عبدالعزیز وَخِهَبُهُاللَّهُ تَعَالَیْ آیک مرتبہ گرمیوں کی دوپہر میں سوئے ہوئے جو ایک بائدی چکھا کررہی تھی۔ پکھا کرت کرتے بائدی کو نیندآئی تو وہ بیٹی میٹی موٹی استے میں عمر بن عبدالعزیز وَخِهَبُهُاللَّهُ تَعَالَیْ کی آ نکھ کھلی آپ نے بائدی کو سوتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پکھا لے کر پکھے سے اس بائدی کو ہوا پہنچانے گئے تاکہ بائدی بھی تھوڑی دیرسکون کی نیندسو لے۔ جب بائدی کی آ نکھ کھلی اوراس نے خلیفہ وقت کو پکھا کرتے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ڈرنبیں میں انسان ہوں تو بھی انسان ہے گری ہم دونوں کے لئے برابر ہے۔ آئی دریتم نے میرے لئے پکھا کیا ہے اگر میں نے تھوڑی دریتہارے لئے پکھا کیا تو اس میں کیا حرج ہے۔ سے

غیرمسلموں سے ہمدردی و بھلائی

تحکیم الامت حضرت تھانوی رَجِعَبَهُ الدُّاهُ تَغَالَاتُ نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رَجِعَبَهُ الدُّارُ تَغَالِنُ کا یہ واقعہ نقل کیا کہ کوئی صاحب لکھنو سے حضرت شیخ الہند

ك مكتوباتٍ فقير: ص٥٥ كه مكتوباتٍ فقير: ٥٨

جَى وَبِعِيفَ جِيهِ وَخِهَبُهُ اللّٰهُ تَغَالَنْ كَى خدمت مِين ديوبند آنے کے لئے روانہ ہوئے رائے مِين آيک ہندو بنيا مل گيا، اس نے بتايا كہ مِين بھى ديوبند جارہا ہوں تو كہا چلوساتھ ہو ليتے ہيں آيک ہے دو بھلے۔ جب رات كو ديوبند پنجے تو كافی دير ہو چكی تھى ان صاحب نے حضرت شخ البند وَخِيَبُهُ اللّٰهُ تَغَالَثْ كواطلاع كرركئى تھى كەآيک بنيا بھى ساتھ ہے۔ ان صاحب نے حضرت وَخِيَبُهُ اللّٰهُ تَغَالَثْ كے عرض كيا كہ انہوں نے كہيں اور ان صاحب نے حضرت وَخِيَبُهُ اللّٰهُ تَغَالَثْ عوص كيا كہ انہوں نے كہيں اور

ال سے وہ اس مہان ہے وہ اس مہان ہے وہ اس مہمان تھے وہ محن میں وہ جو اصل مہمان تھے وہ فرماتے ہیں کہ تبجد کے وقت آنکھ کھل تو بجیب منظر دیکھا کہ وہ ہندوتو لیٹا ہوا ہے اور حضرت شیخ البند ریختی اللّائی تھا آئی اس کے پاؤں دہارہے ہیں، وہ اٹھنا چاہتا ہے اور حضرت اے روک دیتے ہیں، یہ ایک وم سے بے تاب ہوکر اٹھے اور کہا کہ حضرت ہے ہیں اس کی خدمت تو میرے ذمہ ہے، حضرت ریختی اللّائی تھا آئی ہے نے فرمایا 'دہنیں یہ تمہارا نہیں میرا مہمان ہے۔' دیکھے ایک کافر ہندو کے ساتھ ہمارے اکا برکا یہ سلوک تھا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رَخِعَبُرُاللَّالُ تَعَالَیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں: "ایک مرتبہ میں ہندوستان میں سفر کررہا تھا۔ اگریزی دور حکومت تھا، ریل کا سفر تھا۔ ریل میں رش بہت تھا اور سفر بھی رات بھر کا تھا۔ میرے برابر میں ایک بوڑھا ہندو بنیا آگر بیٹے گیا۔ دورانِ سفر اس کو نیندآ گئی تو میرے کندھے پر سررکھ کرسوگیا۔ اب میرا مسئلہ بیٹے گیا۔ دورانِ سفر اس کو نیندآ گئی تو میرے کندھے پر سررکھ کرسوگیا۔ اب میرا مسئلہ بیٹے گیا۔ دورانِ سفر اس بھی بلتا تو اس کی آئھ کھل جاتی۔ وہ سونے کے بعد خرائے بیہ ہوگیا کہ آگر میں ذرا سابھی بلتا تو اس کی آئھ کھل جاتی۔ وہ سونے کے معد خرائے لینے لگا۔ اس کے منہ سے بدیو بھی آرہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ضعیف آدی ہے اور میں میرا صاحب بالجنب (عارضی طور پر ساتھ ہونے والا سابھی) ہے اور قرآن حکیم میرا صاحب بالجنب (عارضی طور پر ساتھ ہونے والا سابھی) ہے اور قرآن حکیم

جی وجیس بید ہے، مطمئن رہتی لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے بنائب رہنے لگا تو بیوی ذرا کھٹکی اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر بین آیک بوڑھی ملازمہ تھی سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بجروسہ تھا اور اکثر ہاتوں میں وہ اس بلازمہ کو اپنا راز دار بنالیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا ہے اپنے شبہ کا

باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا راز دار بنالیتی۔ ایک دن اس نے بر صیا ہے اپ شبہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت ہے چینی ہے۔ بر صیا بولی: اے بی بی ا آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن، آپ نے اب کہا ہے دیکھنے میں چنگی بجانے میں سب راز معلوم کئے لیتی ہوں اور بر صیا ٹوہ میں لگ گئی اب جب سودا گر گھرے چلا تو یہ بھی چیچے لگ گئی۔ آخر کا راس نے بیتہ چلا لیا کہ سودا گرصاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھرے عائب ہوکر اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتا دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھرے عائب ہوکر اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتا

بردھیا بیرازمعلوم کرے آئی اور بی بی کوسارا قصد سنایا، سنتے ہی بی بی کی حالت غیر ہوگئی، سوکن کی جلن مشہور ہی ہے۔ لیکن جلد ہی اس بی بی بی نے اپنے آپ کوسنجال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے اب میں پریشان ہوکرا پی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس رازے واقف ہے وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں زرافرق ندآنے دیا۔

دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق ش کوئی کی نہ گا۔
اپ رویے بیں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور جمیشہ کی طرح اس خلوص و محبت سے
بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کوسوچنے پر مجبور کر
دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق بیں ہرگز روڑا نہ بنے گا۔
دیا اور اس نے سے طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق بیں ہرگز روڑا نہ بنے گا۔
اس نے سوچا کہ آخر میاں جھ سے ظاہر کر کے بھی تو دومرا نکاح کرسکتا تھا۔ میاں نے
اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا۔ اس لئے تو میرے دل کو تکلیف ہوگی۔ میں
اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا۔ اس لئے تو میرے دل کو تکلیف ہوگی۔ میں

یں "صاحب بالجنب" کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس لئے میں بڑی احتیاط سے بیٹھا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کا جائے۔ کئی گھنے گزر گئے میں بڑی احتیاط سے بیٹھا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کا ڈی رکی تو اس کی آنکھ کل گئے۔ نے کروٹ نہیں بدلی۔ وہ خوب سویا، کسی شہر میں گاڑی رکی تو اس کی آنکھ کل گئے۔ چوں کہ میں کئی گئے کا جاگا ہوا تھا اس لئے میری آنکھ لگ گئے۔ مجھے اونکھ آگئی تو میرا مراس کے کندھے سے بلکا سائکرایا اس نے فورا مجھے دھکا دیا۔"

اس نے ایک منٹ کے لئے بھی اس کو گوارا نہ کیا کہ کی مسلمان کو ایک منٹ کے لئے راحت ال جائے جب کہ انہوں نے گھنٹوں تکلیف برداشت کرکے اُسے راحت پہنچائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب ریختہ بالڈائ تکالی کے واقعہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی اور قرآنی آیات اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسن سلوک کا تعلق صرف مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں بل کہ کا فروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا جا ہے۔ ان کے ساتھ حسنِ اخلاق سے بیش آنا اور ان کو تکلیف سے بھا برتاؤ کرتا جا ہے۔ ان کے ساتھ حسنِ اخلاق سے بیش آنا اور ان کو تکلیف سے بھانان کا حق ہے۔

### دوسو کنول کی ہمدردی

بغدادیں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا، دور دورے خریداراس کے بیال بینجے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید ہے ، ای کے ساتھ صاتھ خدانے اس کو گھر بلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوب صورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مندتھی۔ سوداگر بھی دل و جان ہے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر بھی دل و جان ہے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر بر جان چھڑکی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل و محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہور ہی تھی۔

سوداگر کاروباری ضرورت ہے بھی بھی باہر بھی جاتا اور کئی گئی دن گھرے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی میہ بھھ کر کہ مید گھرے غائب رہنا کاروباری ضرورت ہے ہوتا

له اصلاحی تقریرین: ۸۴/۵

رینگ رابعل ارست

نہایت معتبر آدی کو بیساری بات بتا کراہے جھے کی آدهی رقم اس کے حوالے کی اور اپنی سوکن بہن کے پاس روانہ کیا۔ اور اس کے بہال کہلوایا کدافسوں! آپ کے شوہر اس دنیا ہے رخصت ہو گئے۔اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔

مجھان کی جائنداد اور ترکے میں سے جو کھھ ملا ہے اسلامی قانون کی رو سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں میں اپنے جھے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کرنیک بی بہت مطمئن تھیں ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ بی دنول میں وہ مخص واپس آگیا اور اس نے وہ ساري رقم واپس لا كرسوداگركى بيوه كودى سوداگركى بيوه فكر مند جوئيس اور وجه يوچهى-قاصدنے جیب ہے ایک خط نکالا اور کہا اس کو پڑھ کیجئے اس میں سب پچھ کھھا ہے آپ فکر مند نه ہول۔

## سوكن كاسبق آموز خط:

يماري مين!

يتى كوتكاف يحري

آپ کے خط سے بیمعلوم کر کے بردا ریج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہوگیا اور آپ ان کی سر پرتی سے محروم ہوگئیں۔خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اورعنا بیوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص وایٹار کا شكريداداكروں كرآپ نے ان كر كيس سے اپنے جھے كى آ دھى رقم جھے جيجى-میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوئی۔

حقیقت بیہے کہ سودا گر کے اس راز سے کوئی واقف ند تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا۔ مجھے توبی یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ میں کیا، خودسودا گرمرعوم بھی میں سیجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے اب آپ کے اس خط سے بیراز کھلا ہے کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ آپ کو

سوکن کو برداشت نه کرسکول گی .....

کتنا پیارا ہے میراشوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیما خیال رکھا، پھر اس نے اس تی دلین کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق بھی تونییں مارا۔اس کے سلوک اور محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر بچھے کیاحق ہے کہ میں اس کواس حق ب روکوں جو خدانے اس کو دے رکھا ہے مجھ سے زیادہ ناشکرا اور نالائق کون ہوگا۔ جوایے مہران شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے .... اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے ..... بیوی بیسوچ کر بالکل ہی مطمئن ہوگئی۔سوداگر بیوی کا خوش گوار سلوک اور محبت کا برتاؤ و کھے کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو بیرراز معلوم نبیں ہاور پوری احتیاط کرتا رہا کہ کی طرح معلوم نہ ہونے یائے۔اور دونوں ہنسی خوشی بیار ومحبت کی زندگی گزارتے رہے آخر کچھ سالوں کے بعد سودا کر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور اس کا انقال ہوگیا۔ سوداگر نے چول کہ دوسری شادی شہر ہے دُور بہت خاموثی ہے کی تھی اس لئے اس کے رشتہ داروں میں بھی کسی کو بھی ہے راز معلوم ند تھا، سب يمي مجھتے رہے كدسوداكركى بس يمي ايك بيوى تھى، چنال چه جب ترے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے بہی مجھ کر ترک تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کواس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور بیر پہندنہ کیا کہ ایے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سودا کرنے لوگوں سے چھیایا۔ لیکن اس نیک بی بی نے ریجی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے، بے شك كى كوية خرن يقى اور نداس كى طرف سے كوئى دعوىٰ كرنے والا تھا۔ كيكن الله تعالى کو تو سب پچھ معلوم نفا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہوکر اپنے اچھے برے اعمال كاجواب دينا ہے۔

سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانے می اوراس نے یہ طے کرلیا کہ جس طرح بھی موگا وہ اپنے جھے میں سے آ دھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بجوائے گی۔اس نے ایک دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کرلیا اور پھر دونوں میں مستقل طور پرخلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہوگیا۔ ک

ایثار و ہمدردی کی جیتی جا گئی تصویر

حضرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب رَجْحَبَرُاللَّهُ تَعْفَالَ جُوك دارالعلوم ديوبند
 حضرور محدث من اورائوداؤد كا درس ديا كرتے تنے۔

حضرت میاں صاحب رَجْمَدُاللَّهُ تَعَالَتْ كا محر دارالعلوم سے كافى فاصلے برتھا۔ گھر کے قریب رائے میں ایک طوائف کا گھریاتا تھا، جو برسوں سے وہاں رہتی تھی، جب اس كا كمر آتا تو حضرت ميال صاحب رَخِعَبُهُ اللَّهُ تَغَالَكُ جوت اتار ليت، جب اس كا كحر كزر جاتا تو كر جوت فين ليتر والدصاحب رَخِمَبُهُ اللَّهُ تَعَالَكُ فرماتے تھے کہ ایک مرتبد میں نے یوچھ ہی لیا کہ یہاں سے رات کو گزرتے ہوئے آپ جوتے کیوں اتار کیتے ہیں، جوابا حضرت رَحِّمَبُهُاللّهُ تَعَالَتُ نے جیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب بیہ جوان تھی تو اس کے بہت گا مک آتے تھے اب بوڑھی مو کئی ہے کوئی گا کہ نہیں آتا، رات کو دیر تک گا کہ کی منتظرر ہتی ہے۔ میں رات کو جوتے اس لئے اتار دیتا ہوں کہ کہیں میرے جوتوں کی آجٹ سے اس کو بیامیدنہ بندھ جائے کہ شاید کوئی گا بک آیا ہے۔ مجھے تو اس کے پاس جانائمیں میں گزرجاؤں گا تو اس كا دل او فے گا۔ فضول كسى كا دل دكھانا كون كى نيكى كا كام ہے۔ أيك طوائف کے امکانی خطرے کے پیش نظر پیستفل معمول بنا رکھا تھا کہ اس کے گھر ك قريب ب رات كونظ ياؤل كزرت تقيي

ل صفة الصفوة: ٣٤٤/٢ ، رقع: ٣٧١

ا اصلاحی تقریریں: ۲٤١/٢

ضروراس وافعے سے تکلیف پیچی ہوگی۔لیکن الله اکبر! آپ کا صبر وضبط!حقیقت یہ کہ آپ کہ اس وضبط!حقیقت یہ کہ آپ کہ آپ نے جس صبر وضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بھی اشارے کنائے سے بھی آپ نے بیہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا بیدا بیار اور صبر وقتل واقعی حیرت انگیز ہے ہیں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔

دولت کس کوکائتی ہے، دولت کے لئے کیا پھونیس کیا جاتا۔ لیکن آفریں آپ
کی ایمان داری کو، بیہ جانے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہال کوئی ایک بھی
ایمان بیس جس کو اس کی خبر ہواور جومیری طرف سے وکالت کرے مگر آپ نے محض
خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے جھے میں سے آ دھی رقم مجھے بھیج
دی۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہوتو ایسا ہواور خدا کے بندوں کے حقوق ادا
کرنے کا جذبہ ہوتو ایسا ہو۔

الحجی بهن! میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شنای ہے بہت متاثر ہوں خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن! میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں خدا آپ کا بید حصہ آپ ہی کومبارک کرے۔ بیسج جے کہ مودا گرم حوم نے جھے ہے نکاح کیا تھا اور بید بھی تیج ہے کہ وہ میرے پاس آگر کئی گئی دن تک رہتے تھے۔ بیشک ہم نے بہت دنوں عیش و مسرت کی زندگی بسر کی۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے بیسلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ سودا گرم حوم نے مجھے طلاق دے دی مختی اس دا کی اطلاع اور میں اس خط کے ساتھ آپ کی اطلاع اور میں سے ساس راز کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی اطلاع اور میں سے کے لئے طلاق نامے کی نقل بھی بھیج رہی ہوں۔ آخر میں آپ کی ہے مثال محبت، عنایت، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکر بیادا کرتی ہوں۔

والسلام آپ کی بہن ..... سوداً گر کی بیوہ نے اس خاتون کا بیہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی اور اس کی سچائی ﴿ ہیکے رابع کا زیدے ﴾

المَيْنُ (لِعِلْمُ زَيْثُ)

تو شاید ہی کوئی آم چکھ لیتے ہوں عموماً مہمانوں ہی کے لئے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعال ہوتے تھے اس کے باوجود تھلکے اور محقلیوں کو ایک ساتھ ڈھیر کر دینے ہے گریز فرماتے تھے کہ غریبوں کی حسرت کا سب نہ بن جائیں بعض فقہاء نے بازار کے کھانے سے اس کئے پر ہیز فرمایا کہ اس رغریوں کی نظریں بڑتی ہیں اور ناداری کے سبب وہ ان کی حسرت کا سبب بنتی ہے۔ و مکھے ان اللہ والوں کی نظر دنیا کے کامول میں کسی وقیق ہوتی ہے۔ اور ہر چز

كاحق كس كس طرح اداكرتے إيں۔

3 حضرت میاں صاحب رَخِعَبُهُ اللّٰهُ تَغَالَتْ كے لئے جو كھانا كھرے آتا تھا خودتو بہت كم خوراك ليتے تھے باقى كھانا محلے كے بچوں كو بلاكر كھلاتے تھے۔جو بوئى فا جاتی اس کو بلی کے لئے دیوار پر رکھ دیتے تھے اور جو تکڑے جاتے اس کو چھوٹا چھوٹا كرك چرايوں كے لئے اور دسترخوان كريزوں كو بھى الى جگہ جھاڑتے تھے جہال چیونٹیوں کا بل ہوتا تھا۔ حق تعالی کی نعمتوں کی قدر پہچانتا ان کوٹھکانے لگانا انہی صاحب بصيرت بزرگون كا حصد تحا-آج أو برگريس بجا موا كهانا مؤتا ب اور ناليون میں جاتا ہے۔جس کا اگر اہتمام کیا جائے تو بہت سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے۔ 🕜 اعزاء واقرباء احباب، الل محلّم كے حفوق وجذبات كى جس قدر رعايت كرتے ہوئے اس مرد باخد اکود یکھا اس کی مثال من مشکل ہے۔میاں صباحب وَخِمَبُ المُلْالَعَالَيْ كا أكثر مكان كيا تفا-جس ير برسال مجلكل ہونا ضروري تھي۔ اگر ند كى جاتى تو مكان منہدم ہونے کا خطرہ تھا۔ ہرسال برسات سے پہلے اس پر کہ گل کرانے کا معمول تھا اوراس وقت کھر کا سارا سامان باہر نکالنا پڑتا تھا۔ ایے بی ایک موقع پر والدصاحب وَجِعَبُ اللَّهُ مُعَالِنٌ فِي وض كيا كر حضرت! برسال آب كوية تكليف موتى إداور بر سال کا خرچ بھی جو اس پر ہوتا ہے وہ جوڑا جائے تو یا کچ سات سال میں اتنا ہو

ك اكايرويويندكيا تق: ١٠٢٠

مولانا میاں اصغر حسین صاحب کے گھر پر حاضر ہوئے۔ فرمانے لگے، آم چوسو گے؟ والدصاحب نے عرض كيا: آم اور پر حضرت كے عطا فرموده، نُوُدٌ عَلَى نُود، ضرور عطا ہوں۔میاں صاحب اٹھے، ایک ٹوکری میں آم لاکر رکھے۔ اور ایک خالی ٹوکری مستطل اور چھکوں کے لئے سامنے لا کررکھ دی۔ ہم آم چوس کرفارغ ہوئے تو والد صاحب مشلی اور چھکوں سے بحری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر بھینکنے کے لئے چلے۔ یو چھا بیٹوکری کہاں لے کر چلے؟ عرض کیا تھلک باہر چھنکنے کے لئے جارہا ہول-ارشاد ہوا كد كيينك آتے جي يانبير؟ والدصاحب نے فرمايا كد حفزت! بيد حفيك كي يكناكون سا خصوصی فن ہے۔جس کوسیکھنا ضروری ہے؟

فرمایا بان! تم اس فن سے واقف نہیں، لاؤ مجھے دو، خود کلری اشحا کر پہلے محصلی چھلکوں سے علیحدہ کی اس کے بعد باہرتشریف لائے اورسڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ متعین جگہوں پر چھکے رکھ دیئے۔ ایک خاص جگہ مٹھلیاں

والدصاحب كے استضار برارشاد فرمايا: جمارے مكان كے قرب و جوار ميں تمام غرباء ومساکین رہتے ہیں۔ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جویں بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے اگر وہ مچلوں کے چھکے ایک جگد دیکھیں کے تو ان کو اپنی غربی کا شدت سے احساس ہوگا۔ بے مائیکی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس ایڈا وہی کا باعث میں بنوں گا۔ اس لئے متفرق كرك وال بول اور وہ بھى ايے مقامات ير جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں یہ تھلکے ان کے کام آجاتے ہیں۔اور محفلیاں اليي جگه ركھي بين جہال جي تھيلتے كودتے بين بيے ان كو بھون كر كھا ليتے ہيں۔ يہ جھلکے اور محضلیاں بھی بہرحال آیک تعت ہے ان کو بھی ضائع کرنا مناسب تبین۔ يهال بدبات بھي پيش نظرر بنے كى ب كدميان صاحب وَ يَحْمَدُ اللَّاكَةُ عَالَىٰ خود

اله اكايرويوبندكيا تق:ص١٠١

سیدنا فاروق اعظم رَضِوَاللَّهُ وَعَالَمُ الْفَقَالِيَ فَعَلَمُ اللَّهِ فَعَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وقت مَعَلَ مَعْمَى كَمَا وَل كَاجِب مدینة كِعُوام همى كھانے لگیس۔

یدواقعہ تاریخ میں پڑھا اور سنا تھا مگرایٹار، ہدردی اور اخوت کے اس مقام بلند کی جیتی جاگتی تصویر حضرت میاں صاحب رَخِعَبْرُاللّالْتَعَالَٰكُ ہی کی زندگی میں نظر آئی۔

## حاجت مندول کے ساتھ بھلائی وخیرخوابی:

"دعفرت مفتی عزیز الرحل صاحب رَجِحَبِدُاللَّهُ اَتَّعَالِی کُوحِق تعالی نے جو کمالات علمی اور عملی، ظاہری اور باطنی عطا فرمائے تھے، حقیقت بیہ ہے کہ ہرایک شخص کے لئے ان کا اوراک بھی آسان نہ تھا۔ اور کوئی کیے جمجے کہ بیہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نبیت شخ ہیں جب کہ غایت تواضع کا بیعالم ہو کہ بازار کا سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا، بل کہ مخلہ کی بیواؤں اور ضرورت مندول کا مجمی خود لاتے۔ بوجھ زیادہ ہوجا تا تو بغل میں گھڑی و بالیتے۔ اور پھر ہرایک کے گھر کا سودا مع حماب کے اس کو پہنچاتے۔ اور پھر ہرایک کے گھر

ب اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب حضرت مفتی صاحب رکھے بھی اللّا اللّٰ الل

تواضع اورسادگی کا بدوصف الله تعالی نے حضرت مفتی عزیز الرحمٰن وَحِحَمِهُ اللهُ تَعَالَیٰ کَ جَانِشِین مفتی شفیع صاحب وَحِحَمِهُ اللهُ تَعَالیٰ کَ کَ بِی خوب عطا فرمایا تھا۔ آپ بھی اپنے علمی وعملی مقام بلند کے باوصف ندصرف اپنا بل که محلّد کے بے سہارا افراد اور عزیزوں، رشتہ داروں کا کام بھی خود کیا کرتے تھے اور آپ کو کسی کام سے عارف تھی۔

له مقدمه فتاوی دارالعلوم دیوبند: ۱۹/۱

جائے گا کہ اس سے پختہ اینوں کا مکان بن جائے۔

اخلاق کر بمانہ ہے کی کی بات کائے کا وہاں دستور ہی نہ تھا، بڑی دل واری اور حوصلہ افزائی کے ساتھ فرمایا۔ ماشاء اللہ آپ نے کیسی عقل کی بات فرمائی۔ میرا بھی اندازہ یہی ہے۔ پانچ سال میں جتنا خرج اس پر ہوجاتا ہے اتنے خرج سے پہنتہ مکان بنا کراس فم سے نجات ہو گئے ہے۔ ہم بڈھے ہوگئے اتن بعقل نہ آئی کہ ایک دفعہ ایسا کر لیتے۔ یہ کہہ کر خاموش ہوگئے۔ اس کی جو اصل حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فرمایا کہ:

میرے پڑوں میں جتنے مکان ہیں سب غریبوں کے ہیں اور کیے ہیں، الیمی حالت میں میال صاحب کیا اچھا لگنا کہ اپنا مکان پختہ بنا کر بیڑھ جاتا، پڑوسیوں کو حسرت ہوتی یا

اس وقت بیراز کھلا کہ بیر حضرت کس بلند مقام پر ہیں۔ ان کے اعمال وافعال کا اندازہ لگانا وشوار ہے کہ ان میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں۔ پڑوسیوں اور غریبوں کی رعایت ان کی خدمت جو حضرت میاں صاحب رَخِتَهَبُرُاللّٰدُ تُعَالَٰنٌ کی فطرت بی موئی تھی دوسروں کا اس کی طرف دھیان جانا بھی آسان نہ تھا۔

- در دنیا بد حال پخته آیج خام بس سخن کوتاه باید و السلام

میں نے ویکھا کدائ کے بعد بھی ہمیشہ سالانہ یہ نظیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحب رَخِمَةِ بُالدَّالَةُ تَفَالِقُ نے بھی اپنے مکان کو پختہ بنوایا۔

ید مفرت میں جن کوسلف کا نموند کہا جاسکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم دَضِحَالَقَابُرَتَعَالِ عَنْهُ کے عبد خلافت میں ایک مرتب مدینہ طیب میں گئی مہنگا ہوگیا۔ تو حضرت امیر المومنین

> ك اكارويوندكيا تقة ص10. ﴿ لِلْكُ الْعِيالَةِ الْمُرْمِنْ مَعَ

بوڑھے نے ان سے بوچھا: "جی اتم کہاں رہتے ہو؟" انہوں نے کہا: "جمائی! میں كاندهله مين ربتا بول-"

اس نے کہا: ''وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں'' اور بیہ کہد کر ان کی بردی تعریقیں کیں، مگرمولانانے فرمایا:"اورتواس میں کوئی بات نہیں ہے، ہال نمازتو پڑھ ليت بين "اس نے كبا" واه ميان اتم ايے بزرگ كواييا كهو؟" مولانا وَخِمَبُهُ اللَّهُ تَعَالَتُ نے فرمایا: "میں ٹھیک کہتا ہوں۔" وہ بوڑھا ان کے سریر ہوگیا، اسنے میں ایک اور محض آميا جومولانا رَجْعَبْمُ اللَّهُ تَعْلَانٌ كوجانا تها، اس في بوزه ع كما "عظ مانس! مولوی مظفر حسین یمی بین اس پروه بوژها مولانا سے لیٹ کرروئے لگا۔

انبي مولانا مظفر صين صاحب وَي عَبَيْهُ اللَّهُ تَعَالَتْ كَي عاوت يتم كم كداشراق كي نماز پڑھ کرمجدے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے جس کسی کو بازارے کچے منگانا ہوتا اس سے پوچے کر لا دیتے لیکن اس زمانے میں لوگوں کے پاس ہے کم ہوتے تھے، عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھیں چناں چہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کرلے جاتے اور اس سے اشیاء ضرورت خرید کر

طيم الامت حضرت تفانوي رَجْهَبُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

 حضرت والاکواگر بھی محبد میں کسی وجہ سے دیر ہو جاتی تو اصرار کرکے دوسرے امام سے نماز مرد هوا ديتے اور خود وضو وغيره سے فارغ جوكر بعد كومقتد يول ميں شريك ہوجاتے۔ویسے بھی عام اصول سے مقرر فرما رکھا تھا کہ وسیع وقت میں زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ انتظار کیا جائے اور غیر وسیع وقت میں اتنا بھی نہیں تا کہ مقتدیوں کا حرج یا ان كو تكليف نه ہو۔

🕜 ایک بار حضرت بری ویرانی صاحبه مظلما حیت پر سے گر پریس اس وقت اشرف السوانح: ١١٠/٣ له اكارويوندكا تق؟ ص٠٠١٠١٠ (بين راب ارس

يهال تك كدايك مرتبه شيخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احمد صاحب مدنى قدس مرہ نے غایت شفقت کی بنا پر آپ سے فرمایا:

" محالی مواوی صاحب! دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہوگئے ہیں، اس مصب كا بھى كچھ خيال كيا كريں۔اب آپ كو بلكى باتھ ميں لے كر بازار مِنْ بَيْنِ كِعرِنا حِائِيْ "

مفتى شفيع صاحب رَهِ عَبِهُ اللهُ تَعَالَىٰ فرمات مين: "حضرت مدنى قدى سره كى اس منبيه ير مجه خيال مواكه مين واقعة اس منصب كي حق تلفي تو نبيس كرربا يكن میرے اساتذہ بی میں سے کسی نے حفزت مدنی قدس سرہ سے فرمایا کہ سملے مفتی صاحب رَخِعَبُهُ اللَّهُ مَعَالَىٰ (يعنى مفتى عريز الرحان صاحب) كا حال بهي تو يهي تفا-" اس برحضرت مدنی ریختبرالله تفالی نے جمع فرمایا گویا فرمارے موں که سادگی اور تواضع کی بدادامجوب تو بہت ہے۔ البتد اب لوگوں کے مزاج چوں کہ بگر گئے

# ضعیفوں کے ساتھ خیرخواہی:

ہیں۔اس کئے قدرے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ا

حضرت مولانا مظفر حسين كاندهلوى وهيميرالله تعطاك كاشاربهي اكابر ديوبند میں ہوتا ہے۔ان کے علم وفضل کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد آخل صاحب رَخِعَبُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کے بلاواسطہ شاگرد اور حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوی رَخِمَبُالدَّانَ تَغَالَتُ کے ہم سبق ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رے تھے کدراستہ میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ کئے جا رہا تھا، بوجھ زیادہ تھا اور وہ بشكل چل ربا تفا-حضرت مولانا مظفر حسين صاحب رَخِيَبُاللَّهُ تَعَالَ في مال و یکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہال وہ لے جانا جابتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس

له اكايرويوبتدكيا تق عن 10

﴿ بِيَنْ وَالعِلْمُ أَرِيثُ }

حضرت والا خانقاہ میں فجر کی سنتیں پڑھ رہے تھے ای دوران اطلاع ہوئی۔ حضرت والا نے فوراً نیت توڑ دی اور گھر تشریف لے جا کر ان کی تیار داری فرمائی۔ جب سب ضروری انظامات فرما چکے اس وقت واپس تشریف لا کرنماز فجر ادا کی۔ ایس حالت میں نیت توڑ دینا شرعاً واجب تھا۔ 4

سبحان الله! کیا ادائے حقوق اور حفظ حدود ہے ورنہ زاہدانِ خشک تو نماز تو در کنار ایے مواقع پر وظیفہ بھی چھوڑنا خلاف زہر سجھتے ہیں جو سراسر حدود شرعیہ سے تجاوز ہے۔ سلف

ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ میں اس لئے بھی دینی کاموں کو مختلف جگہوں میں تقسیم کرتا رہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کا بھی کسی کو صدمہ نہ ہو۔ کہ استے کام ایک ساتھ بند ہوگئے۔ میں تو مسلمانوں کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میرے مرنے کا بھی افسوں کرے گو جی افسوں تو قبضہ سے باہر ہے۔

مفتى شفيع صاحب رَخِمَبِهُ اللَّهُ تَعَالَكُ كَى اولا دكومشفقانه تصيحت

حضرت مولانامفتى رفيع عثاني والمنت بكاتفة العالية فرمات بين:

ایک مرتبہ ہم سارے بہن ہمائی اپنے والدصاحب رَخِوَبَهُاللَّا اُتَعَالٰیٰ کے اروگرو

ہم تھے اور ہنس بول رہے تھے بھی وہ لطائف سناتے اور بھی ہم۔ بڑا خوشگوار ماحول
تھا۔ جب بنس بول چے تو فرمایا کہ اب ایک کام کی بات سنواور ہم سب بھائیوں کو
ہم کرکے فرمایا: تمہاری مال کوتم ہے ایک شکایت ہے وہ جس سے کام کو کہتی ہے وہ
دوسرے پر ڈال دیتا ہے اور وہ بے چاری پریشان رہتی ہے اور کہتی ہے کہتم نے اپنے
دوسرے پر ڈال دیتا ہے اور وہ بے چاری پریشان رہتی ہے اور کہتی ہے کہتم نے اپنے
عُرِیْقِ اَوْ حَرِیْقِ۔ فِی رُدِ الْمُحْتَارِ وَوْلُهُ وَیَجِبُ آئی یَفْتَوِصُ قُلْتُ وَلَا شَكَ اَنَّ الْوَاقِعَةُ
الْمَدْ کُوْرَةَ نَحْوَ الْإِنْجَاءِ الْمَدْ کُورِ لِا شُنِوالْكِ کُلِ مِنْهُمَا فِی کُونِهِ صَوْنًا عَنِ الْإِهْلَاكِ الْمَا

بیٹوں کوشنرادہ بنارکھا ہے۔ ان کے دماغ خراب کر دیئے ہیں، بازارے دودھ دبی
لانے کے لئے برتن لے جاتے ہوئے شرماتے ہیں، پہلے تو میں بمجھتا تھا کہ بیتمہاری
سستی کی وجہ ہے، گر جب ہے تمہاری مال نے بیشکایت کی تو مجھے افسوی ہوا۔
سب سے پہلے والدصاحب رَخِعَبُرُاللَّاللَّا اَلَّا اَللَّا نَعْاللَٰ نے مال کی خدمت کے بارے میں جو احادیث وفضائل ہیں وہ بیان فرمائے۔

پھر قرمایا: میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا جو بھی بھی کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ آج تمہاری خاطر وہ راز کھول رہا ہوں اور تمہیں اپنے دو واقعے سناتا ہوں۔

ایک واقعہ بیسنایا کہ دیوبندیں ہمارا گھر خریب جولا ہوں کے محلے کے بالکل برابر تفار آگے ہندوؤں کا محلہ کواں تھا ہم سے لوگ پانی ہجر کے گھر لے جاتے تھے۔ ایک ون حضرت والد صاحب رہی ہے لوگ پانی ہجر کے گھر لے جاتے تھے۔ ایک ون حضرت والد صاحب رہی تھی الذائ تفالی ہجر کی نماز کے لئے نظے تو دیکھا کہ ایک بر صیا پانی کا گھڑا اٹھائے آ رہی تھی اور حضرت نماز ہجر کے لئے محبد جا رہے تھے۔ اس نے گھڑا زیٹن پر رکھا اور تھک کر اوھر اُدھر دیکھنے لگی کہ کوئی میرا بید گھڑا اُٹھوا وے۔ فرماتے ہیں: میں نے آ گھڑا اٹھوا کی بر دھ کر گھڑا اُٹھوا وے۔ فرماتے ہیں: میں نے آ گھڑا اُٹھوا کے بردھ کر گھڑا اُٹھوا یا، مگر وہ اچھا خاصا وزنی تھا۔ فرمایا کہ بردی شرم ہی آئی کہ اٹھا کر والیس ای ضعیف بردھیا کے کا ندھوں پر رکھوا دوں۔ وہ گھڑا میں نے اپنے کا ندھے پر رکھا اور کہا: امال مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ میں پہنچا کر آ تا ہوں۔ چنال چہ دہ بردھیا آگا ورمفتی اعظم سر پر گھڑا اُٹھائے ہیجھے ہیجھے، اس کے گھر پہنچ کر جہاں اس نے آگا ورمفتی اعظم سر پر گھڑا اُٹھائے ہیجھے ہیجھے، اس کے گھر پہنچ کر جہاں اس نے کہا حضرت نے گھڑا رکھ دیا اور واپس جلے آ ئے۔

فرماتے تھے کہ جب میں واپس آیا تو وہ الی زور زورے ول کی گہرائیوں ے دین و دنیا کی جمائیوں ے دین و دنیا کی جملائی کی دعائیں دے رہی تھی کہ میں دور تک چلا آیا مگراس کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے سوچا کہ بیاتو بڑے نفع کا سودا ہے چندلیحوں میں اتنی ساری اور اتنی پرخلوس دعائیں مل جاتی ہیں۔ اگلی صبح میں پھر کنویں کے پاس پہنچا تو

(بَيْنَ (العِلْمُ أَوْنَى)

تھا۔ اور پھر ساری عمر ان کو اسی قلی کے بارے بیں علم نہ ہوسکا۔ بیر راز اللہ کے اور میرے علاوہ کسی کومعلوم نہ تھا آج تہ ہیں سمجھانے کے لئے ظاہر کرنا پڑا۔ ا

## رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی و ہمدردی

تمام انسان آپس میس رشته دارین:

یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپی میں رشتہ دار
ہیں، جیسا کہ حضور اقدس خِلِق المُنظِينِ نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، کیوں
کہ تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آدم غَلِینًا المِنظِینَ جن ہے ہم سب
پیدا ہوئے۔ بعد میں آ کے چل کرشاخیں ہوتی چلی گئیں، خاندان اور قبیلے تشیم ہوتے
چلے گئے۔ کوئی کہیں جا کر آباد ہوا، اور کوئی کہیں، اور دور کی رشتہ داریاں ہوگئیں۔
جس کی وجہ ہے آپی میں ایک دوسرے کورشتہ دار نہیں سجھتے، ورنہ حقیقت میں تو
سارے انسان ایک دوسرے کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں۔ البتہ کسی کی رشتہ داری
قریب کی ہے، کسی کی رشتہ داری دور کی ہے، کیکن رشتہ داری ضرور ہے۔

# حقوق كى ادائيكى سكون كا ذرايعه ب:

چو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جن کوعرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بہن، چچا، تایا، بیوی، شوہر، خالہ، ماموں، باپ اور مال — ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ایک بردی وجہ یہ بھی ہے کہ اگوان رشتہ داروں کے حقوق سمجھ طور ادا کے جائیں تو اس کے حقوق سمجھ طور ادا کے جائیں تو اس کے حقوق سمجھ طور ادا کے جائیں تو اس کے حقوق سمجھ طور ادا کے جائیں تو اس عاد تیں وہ جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو۔ بیاڑ ائی اور جھاڑ سے بینفر تیں اور عاد تیں، بیر مقدمہ بازیاں، بیسب ان حقوق کو پامال کرنے کا متیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر

ا اصلاحی تقریریں: ۲۰/۳

دیکھا کہ وہ کنویں میں ڈول ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں پانی بجر دول، پھر پانی بحر کرای جگہ چھوڑ آیا، پھر وہی دعائیں ملیں۔اس کے بعد سے بیرعزم کرلیا کہ جب تک بیرزندہ ہے یا میں زندہ ہول تو بیرکام روز کروں گا۔ چنال چہاس کے بعد جب تک وہ زندہ رہیں تبھی نافیزیں ہوا۔

🕜 دوسرا واقعه بیسنایا که قصانه مجلون کا ریلوے اشیشن تنگ و تاریک اور بالکل ویران سا تھا۔ لے وے کر ایک ہی گاڑی آئی تھی اور میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رَجْمَيْهُ النَّانُ تَغَالَىٰ كوايي آن كي اطلاع كررهي تفي، جب مين كاري الميشن ير اترا تو رات کی تاریجی میں قلی قلی کی آواز آئی مگر وہاں تو قلی کا سوال ہی شدتھا۔ مجھے اندھرے میں کچھرائے نظرا کے معلوم ہوا کہ آواز لگانے والے کے ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ انہوں نے بہت آ وازیں ویں، مگر جب کوئی قلی نہ آیا تو ان کی آ واز میں گھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ہیں نے سوچا کہ سردی کی راتیں ہیں۔سامان بھی ہے اور اہل خانہ بھی ہیں۔ میں نے جومزید توجد کی تو معلوم ہوا کہ بیصاحب تو حضرت تفانوی رَجِّمَبِدُاللَّانَ تَغَالَيُّ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانے بھی ہیں۔ اگر جا کر کھوں کہ میں بیرسامان اُٹھا لول تو وہ اُٹھانے نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے آخری مرتبدانتائی تھبراہٹ سے آواز لگائی تو جھے ایک ترکیب سوچھی، میرے پاس ایک جادر تھی۔ میں نے اے مند پر لپیٹ لیا اور قلیوں کا ساحلیہ بنا کرکہا کہ قلی آگیا ہے۔ انہوں نے ایک صندوق اٹھایا اور میرے سر برر که دیا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گردن ہی ندمڑ جائے، وہ دوسراسامان بھی رکھتے لگے تو میں نے کہا صاحب بس دوسرا کوئی چھوٹا سامان میرے ہاتھ میں دے دو۔ پھر میں ان کے آ کے آ کے چلا کہوہ مجھے پہچان نہ عیس بہال تک کرستی آگئ۔ میں نے ان کےمطلوبہ گھر میں سامان رکھا۔ انہوں نے کہا باہر تھہرو، لیکن میں چلا آیا۔ اگلے دن مجلس میں ان صاحب سے ملاقات ہوئی کیکن انہیں معلوم ندتھا کدرات کا قلی کون

تخف اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر کبھی کوئی جھڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو، بھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے ۔۔۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیہ عظم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو گے تو تمہاری زندگی پرسکون ہوگ ۔۔۔ 'خاندان' کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر'' خاندان' متحد نہیں ہے اور خاندان' متحد نہیں ہے اور خاندان والوں کے درمیان آپس میں مجبتیں نہیں ہیں، آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں، تو یہ چیز پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے، اور پورے معاشرے کے اندراس کا فساد پھیلتا ہے، اس کے متیج میں پوری قوم خراب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول میں تھی ایش نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا اللہ کے رسول میں تھی انہوں کے متوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا

## الله ك لئے اچھاسلوك كرو:

سلوک کرنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔

ویے تو ہر مذہب ہیں اور ہر اخلاقی نظام ہیں رشتہ داروں کے حقوق کی رہایت
کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا
سلوک کرو لیکن حضورافدس نبی کریم ظِلِقَتْ الْتَقَافِیْ اِلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ

یہ ہوگا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کسی''بدلے'' کی تو قع نہیں رکھے گا۔ بل کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، میرے اچھے سلوک کے ختیج میں یہ رشتہ دار خوش ہو جا کیں، اور میراشکر یہ اداکریں، اور کوئی بدلہ دیں تو وہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر وہ خوش نہ ہوں، اور بدلہ نہ دیں تو بھی مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مجھے اپنا وہ فریضہ انجام دینا ہے جو میرے اللہ نے میرے بیرد کیا ہے۔

#### شكرىياور بدلے كا انتظار مت كرو:

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں برخض بیکہتا ہے کہ بید حقوق ادا کرنا اجھی بات ہے، مید هقوق ادا کرنے جاہئیں لیکن سارے جھڑے اور سارے فساديبان سے پيدا ہوتے ہيں كه جب رشته دار كے ساتھ اچھا سلوك كر ليا تو اب آپ اس امیداور انتظار میں بیٹھے ہیں کداس کی طرف سے شکر بیاوا کیا جائے گا۔ اس کی طرف ہے اس حسن سلوک کا بدار ملے گا، اور اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والول میں چرچا کرے گا، اور میرے گن گائے گارلیکن آپ کی بیدا مید بوری ند ہوئی، اس نے ندتو شکر بیدادا کیا، اور ند ہی بدلد دیا، تو اب آپ کے ول میں اس کی طرف سے برائی آگئ کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوك كيا،ليكن اس في بليث كريوجها تك نبيس، اس كى زبان يرجهي "هشكرية" كالفظ بی نبیں آیا، اس نے تو بھی بدلہ بی نبیں دیا۔ اس کا متیجہ سے ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ جوسن سلوک کیا تھااس کے ثواب کو ملیامیٹ کردیا۔ آپ اپ ول میں اس کی طرف سے برائی لے کر بیٹھ گئے، اور آئندہ جب بھی صن سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو آپ بیسوچیں گے کہ اس کے ساتھ حن سلوک کرنے سے کیا فائدہ اس کی زبان پرتو مجھی "شکریہ" کالفظ بھی نہیں آتا، میں اس کے ساتھ کیا اچھائی کروں۔

جميس رسمول نے جکڑ لياہے:

آج جب بھی کسی مخف سے یو چھا جائے کدرشتہ داروں کا بھی پچھوٹن ہے؟ ہر ایک ہم میں سے یہی جواب دے گا کدرشتہ داروں کے بہت حقوق میں۔ سیکن کون مخض ان حقوق کوئس درجے میں کس طرح ادا کررہا ہے، اگر اس کا جائزہ لے کر ویکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کورتموں نے جکڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں سے جو تعلق ہے وہ صرف رحمول کی ادائیکی کی حد تک ہے اس سے آ گے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً اگر کسی کے گھر شادی میاہ ہے تو اس موقع پراس کوکوئی تحفہ ویے کو دل نہیں جاہ رہا ہے، یا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیسوچ رہے ہیں کہ اگر تقريب مين خالى باته يل مح تو برا معلوم موكار چنال چداب باول ناخوات اس خیال سے تخد دیا جا رہا ہے کدا گرند دیا تو ناک کٹ جائے گی، اور خاندان والے کیا کہیں گے اور جس کے بہاں شادی جو رہی ہے وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی میں میتخفد دیا تھا، اور اس نے ہمیں کچھ نددیا۔ چنال چدمیتخفد ول کی محبت سے خہیں دیا جارہا ہے بل کدرتم پوری کرنے کے لئے نام وخمود کے لئے دیا جا رہا ہے، جس كا بتيجه بيه مواكداس تحفه دين كا ثواب تو ملانهيس، بل كه بنام ونمود كي نيت كي وجه ے اُلٹا گناہ ہوگیا۔

تقریبات میں "نیوته" دیناحرام ہے:

ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں زیادہ ہے، وہ ہے ''نیونڈ' کی رسم ۔ تقریبات میں لینے دینے کی رسم کو ''نیونڈ' کہا جاتا ہے، ہرایک کو یہ یاد ہوتا ہے کہ فلال شخص نے ہماری تقریب کے موقع پر کتنے ہیںے دیئے تھے، اور میں کتنے دے رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر با قاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے استے ہیںے موقع پر با قاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے استے ہیںے

چناں چہ آئندہ کے لئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا، اوراب تک جواس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اس کا ثواب بھی اکارت گیا۔ اس لئے کہ اب تک بھی اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا، وہ اللہ کے لئے نہیں کیا تھا بل کہ وہ تو ''شکریئ' اور'' بدلا' لینے کے لئے کیا تھا۔ اس لئے حضور نبی کریم خلافی تھا بنا نے فرمایا: جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کروتو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی بدلے بی حسن سلوک کرے گا، یا میرا شکرید ادا کرے گا۔

صلدرجي كرنے والاكون ہے؟

ایک حدیث جو ہمیشہ یادر کھنی جائے۔وہ یہ کہ حضور اقدس ظِلْقَ عَلَیْنَا نے ارشاد فرمایا:

"لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ لَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيُ إِذَا قُطِعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهَا." لَهُ

لیکنی وہ شخص صلہ رحی کرنے والانہیں ہے جوابے کسی رشتہ دار کی صلہ رحی کا بدلہ
دے کہ دوسرا رشتہ دار میرے ساتھ جنتی صلہ رحی کرے گا میں بھی اتنی ہی صلہ رحی
کروں گا، اور اگر وہ صلہ رحی کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں
بھی نہیں کروں گا، ایباشخص صلہ رحی کرنے والانہیں ہے۔ اس کوصلہ رحی کا اجر و ثواب
نہیں ملے گا، بل کہ صلہ رحمی کرنے والاحقیقت میں وہ شخص ہے کہ دوسرا تو اس کا حق
ضائع کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہے، لیکن میشخص کھر بھی اللہ تعالیٰ
کی رضا جوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، میشخص حقیقت میں صلہ
کی رضا جوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، میشخص حقیقت میں صلہ
دی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔

ك بخارى، كتاب الادب، باب ليس الواصل بالمكافي، رقم: ٩٩١٠

(بایک(بیالی(ب

اندر میں بھی شریک ہو جاؤں، اور ہدید دینے ہے" بدلۂ اور نام نمود اور دکھاوا پیش نظر نہیں ہے، بل کہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس صورت میں تحفہ دینا اور پیسہ دینا اجر وثواب کا باعث ہوگا، اور بیہ تحفے اور پیسے صلہ رحی میں لکھے جائیں گے۔ بشرطیکہ ہدید دینے ہے اللہ تعالی کوراضی کرنا مقصود ہو۔

## مقصد جانجنے كاطريقة:

اس کی پیچان کیا ہے کہ ہدیدو ہے سے اللہ کو راضی کرنامقصود ہے یا "بدله" لینا مقصود ہے، اس کی پیچان میر ہے کہ اگر ہدید دینے کے بعد اس بات کا انتظار لگا ہوا ہے کہ سامنے والافخض اس کاشکر میدادا کرے، اور کم از کم بلیث کرا تنا تو کہدوے آپ کا بہت بہت شکریہ، یااں بات کا انتظار ہے کہ جب میرے گھر کوئی تقریب ہوگی تو بہ تقریب کے موقع پر کوئی ہدیہ تحذیش کرے گا، یا اگر بالفرض تہارے ہال کوئی تقریب ہوتو وہ کوئی ہدیتھندندلائے تو اس وقت تمہارے دل پرمیل آ جائے اور اس کی طرف سے جمہیں شکایت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اور اس نے تو مجھے بھی نہیں دیا، یا ہم نے زیادہ دیا تھا، اور اس نے ہمیں کم دیا ہے۔ بیسب اس بات کی علامت جیں کہ اس دینے میں اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی مقصود نہیں تھی۔ البندا دیا بھی، اور اس کو ضائع بھی کر دیا،لیکن اگر ہدیہ دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ جا ہے میراشکریہ ادا کرے یا نہ کرے، میرے یہال تقریب کے موقع پر جاہے دے یا نہ دے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے دینے کی توفیق دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے اینے رشتہ داروں کی خوشی کے موقع پر اس کی خدمت میں ہدید پیش کر دیا، نہ تو مجھے شکرید کا انظار ہے، اور نہ بدلے کا انظار ہے، اگر میرے گھر میں تقریب کے موقع پرید کھے نہ دے تو بھی میرے ول پرمیل نہیں آئے گا، میرے دل میں شکایت پیدا جیس ہوگی تو بیاس بات کی علامت ہے کہ بد ہدیداللد تعالی کی رضا مندی کی خاطر دیا

و کے، قلال شخص نے اتنے پہنے دیے، گھراس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر
جس شخص نے پہنے دیے ہیں، اس کے گھر جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوگی تو

اب پیضروری ہے کہ جہتے ہیے اس نے دیئے تھے، استے پہنے اس کی تقریب ہیں دینا
لازم اور ضروری ہے۔ چاہے قرض لے کر دے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر
دے، یا چوری اور ڈاکہ ڈال کر دے، لیکن دینا ضرور ہے، اگر نہیں دے گا تو بیاس
معاشرے کا برترین مجرم کہلائے گا۔ اس" نیونڈ کہا جاتا ہے۔ دیکھے اس میں بی
پینے صرف اس لئے دیئے جارہ ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے
گا تو وہ بھی دے گا، للبقان بدلہ کے خیال ہے جو پہنے دیئے جارہ ہیں بیرترام قطعی
ہیں، قرآن کریم نے اس کے لئے ''ریوا'' کا لفظ استعال فر مایا ہے۔ چناں چہ فرمایا:
﴿ وَمَا النّیْکُمْ مِیْنُ زَبّا لِیّرِبُوا فِیْ اَمُوالِ النّاسِ فَلَا یَوْہُوا
عِنْدَ اللّٰہِ وَ وَمَا النّیٰکُمْ مِیْنُ زَبّا وِیْدُونَ وَجُدَة اللّٰہِ فَاُولَٰہِكَ
ھُمُ الْمُضْعِفُونَ ۔ ﴿ اِسْ

''تم لوگوں کو نیونہ کے طور پر جو پچھ ہدیہ یا تخذ دیتے ہو (کیکن اس خیال ہے دیا کہ وہ میری تقریب پریا تو اتنا ہی دے گا، یااس سے زیادہ دے گا) تا کہ اس سے اندر اضافہ ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور جو زکوۃ یا صدقہ تم اللہ کی رضا مندی کی نیت ہے دیتے ہوتو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے مال میں چندور چنداضافہ فرماتے ہیں۔''

#### تحفه كس مقصد كے تحت ديا جائے؟

لہذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک عزیز کے یہال خوشی کا موقع ہے، میرا دل جاہتا ہے کہ میں اس کوکوئی ہدیہ چیش کروں، اور اس کی خوشی کے

> له سورة الروم: ۲۹ ک کنام اداد د

رشتے واروں کا معاملہ معمولی نہیں، رشتے داروں کے زبردست حقوق ہیں اور
ان کی ادائیگی کا اجر وثواب بھی بہت زیادہ ہے۔لیکن افسوس کہ آج کل اس کی طرف
دھیان بہت کم دیا جاتا ہے۔ جہاد، تبلیغ، علم دین، حج اور عمرے وغیرہ کے فضائل خوب
سننے کو طبتے ہیں لیکن صلد رحمی اور رشتے داروں کے حقوق کا بیان شاذ و نادر ہی سنتے میں
آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس معاطے میں بہت غفات پائی جاتی ہے۔

# دوسروں كو تكليف سے بچانے كا اتنا أہتمام!!!

ہمارے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رَجِّوبَهُاللَّالُاتُعَالِنَّا اِبِی زندگی کے آخری چارسال صاحب فراش رہے، ول کی تکلیف تھی، ہمارے دو بڑے بھائی شہر میں رہجے تھے۔ اس زمانے میں بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہراتوار کو طف آیا کرتے تھے۔ ہمارے والدین ہفتہ بھران کی انظار میں رہتے، اور اتوار کے دن تو دھیان بالکل ای طرف لگا رہتا۔ شام کے انظار میں رہتے، اور اتوار کے دن تو دھیان بالکل ای طرف لگا رہتا۔ شام کے قریب آیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد والد صاحب کی نظری دروازے پر ہوتیں۔ پانچ من بھی دیر ہوتو آئیں مشکل محسوں ہوتی تھی۔ جب وہ آجاتے تو ہمارے گھر میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل میں عید کا سال ہو جاتا۔ سب خوش ہوتے، مبتے بولتے، والد صاحب کے پائل ہوئے۔

" مجھی وہ رات کورہنے کے ارادے ہے آتے، بھی صرف رات کا کھانا کھا کر واپس جانے کے ارادے ہے آتے اور بھی کھانا کھائے بغیر ہی واپس جانے کا پروگرام ہوتا تھا۔ گرجو کچھ بھی ہوتا تھا پہلے سے طے ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے اور پروگرام کھانا کھانے کا تبیس تھا، رہنے کا بھی میں مقار مغرب کے بعد جانے کا تھا۔ ہم دونوں بھائی، میں (مفتی رفیع عثانی

له اصلاحی تقریرین: ٥/٥٠٥، ١٠٦

گیا ہے، یہ ہدیدونے والے اور لینے والے دونوں کے لئے مبارک ہے۔

اللہ حضرت مفتی رفیع عثانی صاحب مظلہ فرماتے ہیں: الجمدللہ ہم نے والد ماجد رکھتے ہیں الجمدللہ ہم نے والد ماجد رکھتے ہیں الجمدللہ ہم نے والد ماجد رکھتے ہیں اور دونوں بہنوں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کی دو بہنیں ہیوہ تھیں اور دونوں بہنوں کی کافی اولاد تھی۔ ان بہنوں اور ان کی اولاد کی کفالت والد صاحب رہے ہی الدائی تھائی کیا کرتے تھے۔ والدہ (یعنی ہماری دادی) بھی ہیوہ تھیں، ان کی کفالت بھی انہی کے ذمہ تھی اور ہم ماشاء اللہ نو بہن بھائی تھے۔ والد اور والدہ ملا کر گیارہ آ دی گھر کے تھے۔ بارہ ویں دادی جائ تھیں۔ دو بہنوں اور ان کی اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا۔ تنواہ کیا تھی؟ دارالعلوم دیوبند کی ملازمت کے ان کی اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا۔ تنواہ کیا تھی؟ دارالعلوم دیوبند کی ملازمت کے آخری زمانے میں ساٹھ روپے تنواہ تھی۔

علی حفرت مفتی شفیع صاحب رَحِیمَبُالدَّالُ تَعَالَیٰ جب جعد کی نماز کے لئے جاتے سے تو نماز سے فارغ ہوکر پھل لیتے اور اس بہن کے گھر جاتے جو دیوبند میں رہتی تغییں (دوسری بہن کسی اور شہر میں رہتی تغییں) اور ان کے ہاں پھل دے کر آیا کرتے تاکہ بیتیم بچوں کوموہم کے بھلوں کی کمی محسوں نہ ہواور دوسری بہن کے ہاں مختلف اوقات میں رقم بجواتے رہتے۔ پاکستان آنے کے بعد بھی ان کا بیہ معمول جاری رہا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں رہائش پذیرا ہے تنظیال ماموں زاد بھائی اور جاری رہا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں رہائش پذیرا ہے تنظیال ماموں زاد بھائی اور جاری رہا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں دہائش پذیرا ہے تنظیال ماموں زاد بھائی اور خربے تھے۔ اور جب قانونی طور پر میہاں سے روپیہ بھینے کہ پابندی لگ گئی تو دوسرے ملکوں کے ذریعے ہیں یہ خدشہ بھی تھے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا گھر گر چکا ہے اور ان کے بارے میں یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر آئیس مرمت کہ ان کا گھر گر چکا ہے اور ان کے بارے میں یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر آئیس مرمت کہ ان کے لئے نفتر رقم دی جائے گی تو وہ کھا پی کرختم کر دیں گے تو ایکی صورت میں کسی اور رشتے دار کورتم بھی کہ تھا کہ اگر آئیس مرمت کہ ان کے گھر کی مرمت کرا دو۔

له اصلاحی خطبات: ۱۷۸/۸ تا ۱۸۵

(بيَن العِل الدِن

صاحب) اورمولا ناتقی عثانی صاحب، اپنے بڑے بھائیوں کے سر ہوگئے کہ ہم نہیں جانے ویں گے۔ آج رات آپ پہیں رہیں یا کم از کم کھانا کھا کر جائیں۔ لیکن وہ جانا حاہ رہے تھے۔

ہماری یہ باتیں والدصاحب رَخِفَبَہُالدُّالُ تَعَالَیٰ من رہے تھے جو ہرابر کے ایک کرے میں تھے۔انہوں نے مجھے اور مولانا تھی عثانی صاحب کو علیحدگی میں بلایا اور فرمایا: تم تو آنہیں رکنے پراضرار کررہے ہو۔ تم نے اپنی اپنی ہویوں سے پوچھ لیا ہے یا نہیں کہ کیا ان کے پاس استے آدمیوں کے کھانے کا انظام ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے تو نہیں پوچھا۔ فرمایا کہ تمہاری تو زبان بلے گی۔ ساری مشقت تو تمہاری ہویوں پر پڑے گی۔ اگر انہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تو آئیس پریشانی ہوگی، آئیس روکنے سے پہلے تمہیں یہ بات دیکھنی چاہے تھی کہ آپ کی ہویاں آسانی اور خوشی سے ان کے کھانے کا انتظام کر سکیں گی یا نہیں۔ ایساسبق دے گئے کہ المحدللہ ، اب وہ بمیشہ یا درہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ رکتے تو خود آئیس کتی خوشی ہوتی بھی ہوتی لیکن ہمارے اس میں پر بارائسگی کا اظہار کیا۔ یہ ہوتی ، ہم سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی لیکن ہمارے اس میل پر نارائسگی کا اظہار کیا۔ یہ شریعت کی رعابیتی ہیں، جنہیں اللہ والے جانے ہیں۔ اس

#### خدمت كاصله

رسول اکرم طِلْقَ عَلَيْنَا کا ارشاد ہے: ''جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرے گا آخرت میں اللہ تعالی اس کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔'' اور صرف ای بنیاد پر اس کی تکلیف کو دور کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں لوگوں کی تکلیف کو دور کیا تھا۔

اله مسلم، كتاب البروالصلة، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٨٠

''جو آدی میری اُمت میں ہے کی شخص کی کسی (دینی یا دنیاوی) حاجت وضرورت کو پورا کرے اور اس ہے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اُس نے جھے کو خوش کیا ( کیوں کہ مسلمان کی خوشی ہوتی ہے) اور جس نے مجھے کو خوش کیا اُس نے اللہ کوخوش

كيا اورجس في الله كوخوش كيا اس كوالله جنت مين داخل كرے كا الله

تَنَفِينَ مَنَ مَلَمَان كَي حاجت روائى كى فضيلت كو "جامع صغير" كى روايت ملى جس كوخطيب وَخِعَيْرُاللَّهُ النَّالَةُ النَّهُ فَعَالِلَّهُ فَعَلَمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فَعَالَمُ النَّهُ النَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُنْ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّامُ النَّامُ الللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّ

اور حصرت الس رَضِحُاللاً المَتَافَة كَتِ بِين كدرسول كريم طَلِقَانَ عَلَيْنَا فَ قرمايا: " جو شخص مظلوم كى فريادرى كرتا ہے تو الله تعالى اُس كے لئے تہتر بخششيں لكھ ديتا ہے اور اُن ميں ہے ايک بخشش تو وہ ہے جو اس كے تمام (ونياوى و اُخروى) اموركى اصلاح كى ضامن بن جاتى بين اور باقى بہتر بخششيں قيامت كے دن اس كے درجات كى جائدى كاسب ہوں كى ہے ۔

اور حضرت الس اور حضرت عبدالله وَضَاللَهُ عَنَالَتُهُ وَنُول كَتِهُ بِي كه رسول كريم طَافِقَ عَلَيْ عَنْدُوكَ كَلُول مِن كه رسول كريم طَافِقَ عَلَيْ عَنْدُوكَ عَلَوق مِن عَدا كاكنبه بالبذا خدا كنزويك مخلوق مِن سن علم مِن وه محض بهترين وه محض به جو خدا ك كنبه كرساته احسان اور حسن سلوك كرس-"ان

ك اصلاحي تقريرين: ٥/١٤٥

مجمع الزوائد، البر والصلة، باب فضل قضاء الحوائج: ٨٥١/٨

ت شعب الايمان، باب الشفقة: ١١٥/٦

ت شعب الايمان، باب الشفقة: ٢٠/٦

ے نوازوں گا، تو ظاہر ہے کہ جولوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں یا دوسرے قابل معافی جرائم بطور پیشہ کے کرتے ہوں، (مثلاً قتل وغارت گری، ڈاکہ زنی وغیرہ) وہ اگر رعایا کے کچھافراد کے ساتھ بڑے سے بڑاسلوک بھی کریں تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ورمجرموں سے نہیں ہے۔ ک

#### خدمت سے کیا ملتا ہے

حضرت مولا ناسين احمد مدنى رَجِعَبِّبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اين استاد حضرت مولا نامحمود الحن رَجِّمَةِ بُالنَّادُ لَغَالِنَّ كَ جمراه مالنا مِي نظر بند تھے، سخت سرديوں كا موسم تھا، حضرت شيخ البند رَخِمَبُ اللَّهُ تَغَالَكُ كا معمول تبجد مين الصِّن كا تفا- حضرت مدنى عشا كے بعد لو ٹے میں یانی بھر لیتے اور اے زمین پر رکھ کرساری رات بجدے کی حالت میں خود اس کے اوپر سوئے رہتے تاکہ پانی محنڈا نہ ہواور تبجد میں حضرت سے البند کواس گرم یانی سے وضو کرواتے۔

حضرت مدنی رَحِمَبُاللَّالُ تَعَالَقُ نے اتھارہ سال مجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ جب ہندوستان واپس آئے تو اپنے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وَيَحْمَدُ اللَّهُ تَعَالَنُّ كَى خدمت مِين حاضر بوئ مبت ون قيام كيا اور روزانه خانقاه كے لئے بازار سے سبزى لينے آپ خودتشريف لے جاتے اور فرماتے سے كہ جوروحانى رّ تی وخوشی مجھے مجد نبوی میں درس دیے پر ملتی تھی وہی آئے کی خدمت سے ملتی ہے۔

حضرت مولانا غلام رسول يونوى ركيحم بكاللك تعكالي كامقام ملتان ے آ کے شجاع آباد کے علاقہ میں ایک بزرگ رہے ہیں، جن کا نام

له معارف الحديث: ١٨٨/٢ ت مكتوبات فقير: ص٥٦

تتنول روايتوں كو ينتبق رَخِمَبُرُ اللَّهُ مَتَعَاكُ في في صلى الديمان مِين تقل كيا ہے ـ تَيْثُرِ لَيْ يَكُونُ مِنْ عَلَيْنَ كَ مِن مَعَلَقِين ك بين اوركي مُخص كم متعلقين كا اطلاق أن (افراد ير موتا ب جن كى يرورش، جن كا كھانا بينا اور جن كى ضروريات زندگى كى تحيل اس مخف کے ذمہ ہوتی ہے اور وہ اُن کے اخراجات اپنے روپیہ پیے سے پورا کرتا ہے، لہذا اس معنی میں عیال کی نسبت غیر اللہ کی طرف تو مجازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے، کیوں کدرزاق مطلق حقیقت میں الله تعالی بی ہے جیسا که خلاق مطلق اُسی کی ذات ہے۔ارشادِربانی ہے:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ "

تَنْ حَمَدُ: " زمين ير چلنے والا كوئى ايسانيس بيجس كارزق الله ك ذمه نه بوت " حديث بالاكى تشريح مين حضرت مولاتا منظور نعماني صاحب وَيِحْمَدِهُ الدُّلَّالُ تَعَالَىٰ فرماتے ہیں جاری اِس ونیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل وعیال کے ساتھ احسان کرے اُس کے لئے ول میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔اس حدیث میں قرمایا گیاہے کداللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جوکوئی اُن کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتا و کرے (جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کومجبوب

فَالْمِنْ كُونَ إِن يها بات يهلي بهي بار بار ذكر كي جا چكى ب، اوريهال بهي محوظ راتى جائة كداس فتم كى بشارتول كاتعلق صرف أن بندول سے موتا ہے جو كى السے علين جرم كے مجرم ند مول جو آدى كوالله تعالى كى رحمت اور محبت سے بالكل بى محروم كرويتا مو اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جوکوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا، اور میں اُس کو انعامات

له شعب الايمان، باب الشفقة: ٢/٦

عه هود: ٦ عه مظاهر حق: ١٩٥٥

حضرت مولانا غلام رسول يونؤى وكي وكيتم الله تقالي تها، يودد ايك جيونا سا كاول ب وہ اس گاؤں ے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے شیخ البند رَخِعَبِهُ النائاتَ تَعَالی سے دورة حديث كياء ان كويشخ البند رَجِعَبُ اللهُ تَعَالَيْ عاليه والبانه محبت تقى كد حضرت جس رائے ے دارالحدیث آیا کرتے تھے بدرات کوچھپ کراس رائے کوایے عمامد کے ساتھ جھاڑو کیا کرتے تھے، وہ اس لئے چھیتے تھے تاکہ دوسرے طلباء ان کو و کھے نہ

و كيد ليا\_ انهول في يوجهاء غلام رسول! يدكيا كررب مو؟ بالآخ بتانا يرار ي البند رَجْهَبُدُاللّٰهُ تَغَالَنَّ نِي خُوش موكر ان كو دعا دے دى۔ بس استاذكى دعاشا كرو كے كام

ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وعائیں کروانا تو بیہ موا کہ بیٹا کے، ای! میرے لئے دعا کر دیں، ابوا میرے لئے دعا کردیں، حضرت! میرے لئے دعا کردیں۔ اور دعالینا بیہوتا ہے کہ انسان اتنا نیک اور مؤوب ہے کہ اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کے بروں کے ول سے دعائیں فکل رہی ہوں۔ آج کے دور میں دعائیں کروائے والے بڑے ہوتے ہیں مگر وعائيں لينے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

حديث ياك يس آيا ب كم تين صحاب كرام وَخَوَالنَّالْتَغَالَاغَفَمُ تحر، تيول كي أَصْتَى جوانيان تحيس اور متنول كانام عبدالله تقاريداي عبادالله عقد كم نبي غَاليَجَ إِلاَةُ وَالنَّهُ فِي كَل صحبت میں علم حاصل کرنے کے لئے اور آپ کی خدمت کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے شوق اور جذبے کو و کھے کر جی عَالِيهِ الْفُولِ كَا وَلِ اتَّنا خُولُ وَمَا كَدابِ وَلَقِينَا لَيْهِ الْمُعَالِينَ تَجِد كَي نَماز ش ان كا نام لے لے كر الله تعالى كے حضور وعائيں فرماتے تھے۔ چنال چه ني غَليمُ النِّيْكِ كى وعائيں

الی قبول ہوئیں کان تیوں کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر امتیازی شان عطا کی۔ان میں سے حضرت عبدالله ابن مسعود رضي الفائية الفينة امام الفقهاء بن ، حضرت عبدالله ابن عباس وَخَوَلْنَامُوتَهُ التَّيْنَةُ المام المفسرين بين اور حصرت عبدالله ابن عمر وَضَحَالْنَالِقَةَ التَّنَا امام المحدثين بيز\_

حضرت مولانا غلام رسول بونؤى روجمبر اللائة تغال في بحى في البند روجم الله تغالق ہے دعالی اور ان کا فیض چلا۔ شجاع آباد ہے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گاؤں يوند تفار انبول في ايك كتاب للهي جس كانام "شرح مائة عامل يونوى" ب-مكن ہے کہ کچھ علماء کی نظرے وہ کتاب گزری ہو۔ طلباء شجاع آباد شریس بس سے اترت اورتمي كلوميشر پيدل جل كراينا بستر اورسامان اين سرول يرركه كر يوه جايا كرتے تھے۔ ان كے ياس تقريباً ساڑھے تين سوشاگرد ہوتے تھے۔ ان كالجمي خوب فيض يهيلا-

ان کے دوشا گردوں کا نام عبداللہ تھا۔ ایک عبداللہ درخوائی وَدِحْمَبُدُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ جو كه حافظ الحديث تنه اور دوسر عصرت مولانا عبدالله بهلوى رَحِيمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ جو شجاع آباد کے شخ تھے۔ وہ ہزاروں علماء کے شخ تھے۔ ان کا درس قرآن بہت

حضرت مولانا غلام رسول بینوی رَجِعَبْهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ آیک مرتب خیرالمدارس کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے۔ اس وقت یا کتان کے برے برے علماء موجود عقد اس وقت حفرت مولانا خير محد جالندهري وَخِمَبُ اللَّهُ تَعَالَتْ في ان كو وحمَّ النحاة" كے لقب سے بكارا۔ اتنے علماء كى محفل ميں جن كوشس النحاة كبا جائے ان علم كاكياعالم موكا ووخود فرمايا كرتے تھے كداكر پورى ونيا سے شرح جاى كوضبط كرايا جائ اوركونى بنده ميرے ياس آكر كم كد حفرت! مجمع شرح جاى كى ضرورت ہے تو میں شرح جای کومتن اور اس کے حاشیہ کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا (بنین)ولعیلی (دین)

ک یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر ہواس کی کفالت سے سرکار نبوی ﷺ کی معیت بہشت میں ہوگی۔

ئىڭ كۆنكىلەن <u>قۇرىجىز</u> ئىرى كۆنكىلەن <u>قىرىجىز</u>

جو کما کما کر بیواؤں اور عزیزوں کی خرگیری کرے اس کو جہاد کے برابراثواب ماتا

فالم ی خیرخوان اس طرح کرو که اس کوظلم ے باز رکھواور مظلوم کی نصرت تو بہت ہی ضروری ہے۔

**ا** پانی پلانا برا ثواب ہے جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا تواب ہے جیے کسی مردہ کو زندہ کر

اگر کھانا پکانے کوئسی کوآگ دے دی یا کھانے میں ڈالنے کوئسی کو ذرا سا نمک وے دیا توابیا تواب ہے جیے وہ سارا کھانا اس نے وے دیا۔

🕡 ماں باپ کی خدمت کروگووہ کا فرنگ ہوں اوران کی اطاعت کرو<sup>یا ہ</sup>

خدمت کی تین شرط ہیں:

فرمایا کہ خدمت سے گوراحت تو ہوتی ہے لیکن خدمت کے لئے تین شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ خلوص ہو یعنی اس وقت کوئی غرض اس خدمت سے نہ ہو تھض محبت ے ہو۔ اکثر لوگ خدمت کو ذریعہ بناتے ہیں عرض حاجت کا، یہاں تک کیا ہے کہ بعد عشاء کے میں تھوڑی در لیٹ رہتا ہوں طالب علم بدن دبانے لکتے ہیں۔ چول کہ بدن دہانے سے راحت ہوتی ہے۔ میری آنکھ لگنے لکتی ہے۔ جس وقت میری آنکہ لگنے لکی تو ایک صاحب نے جو بدن دبانے میں شریک ہو گئے تھے، مجھ سے کہا ك مجھے كھے يو جھنا ہے۔ أميس واقعات سے ميں دوسروں ير بدكماني كرنے لگا۔ اس

له آداب المعاشوت: ١٢٤

يسى كوتكليف يحي

# کے چندارشادات

## مسلمانوں کی خدمت:

🕕 فرمایا که مین مسلمانول کی خدمت کوطاعت اور سعادت سمجمتا مول بشرطیکه کوئی مالع شرعی نه ہو۔

🕜 فرمایا که میں بوڑھوں،سیّدوں اور ذاکرین سے خدمت نہیں لیتا۔

@ فرمایا که بین نے ندکی کی خدمت کی ندکی سے خدمت لی۔ بزرگوں کی بھی خدمت جیس کی۔ بیانی اپنی عادت ہے مجھ کو عادت بی نہیں ہوئی۔ بال ایسوں ے خدمت لے لیتا ہوں جن کو رہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم خدمت کررہے ہیں نہ اس کو گمان خصوصیت کا ہونہ دوسروں کو بھائی بیر مقرب ہے۔

🕜 ایک سلسلة گفتگو میں فرمایا کہ کوئی طریقہ سے خدمت لے تو خدمت کے لئے آدهی رات موجود مول- بطرایقد خدمت سے معذور مول-

🙆 برخض کے رہید کے موافق اس کی قدر ومنزلت کروسب کو ایک لکڑی ہے مت

🕥 كسى كونختى بنتكى ميس مبتلا ديكھوتو حتى الامكان اس كى مدوكرو\_

 حاجت مند کی کاربر آری میں حتی الامکان سعی کرواگرخود استطاعت نه ہوگی ے سفارش ہی کر دو بشرطیکہ جس تخفس سے سفارش کرتے ہواس کو کوئی ضرریا

له خطباتِ فقير: ٧٦/٨

کے بیں تحقیق کر لیتا ہوں کہ کون کون بدن دبا رہا ہے۔ سوائے دو چار طالب علموں
کے باقی سب کورخصت کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط خدمت کی ہے کہ دل ملا ہو۔
ایک نوارد آکر بدن دبانے لگے یا پنگھا جھلنے لگے تو لحاظ بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے۔ اب آدی تختہ مشق کیے سب کا بن جائے۔ تیسرے یہ کہ کام بھی آتا ہومثلاً بعضوں کو بدن دبانا نہیں آتا اور بعض موقعہ لحاظ کا ہوتا ہے اب ان سے کیے منہ پھوڑ کر کہہ دیا جائے کہ آپ سے بدن دبانا آتا نہیں، آپ چھوڑ دیجئے مجبوراً چپ رہنا کر کہہ دیا جائے کہ آپ سے بدن دبانا آتا نہیں، آپ چھوڑ دیجئے مجبوراً چپ رہنا پڑتا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ ہیں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ ہیں ان کے واسطے تکلیف اٹھا رہا ہوں۔ طالب علموں خدمت کر رہا ہوں کہ ہیں ان کے واسطے تکلیف اٹھا رہا ہوں۔ طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہے اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے ان سے بچھ تکلف بھی نہیں ہی ہا جا ہے بیٹھ کر کے سورہا، اب دوچارتو ایسے ہوتے ہیں، سب چاکہاں ہو کہتے ہیں۔ ہیں۔



له آداب المعاشرت: ۱۲۳ (بَیْنُ العِلْمُرْدِثُ زیر نظر کتاب ''کسی کو تکلیف نہ دیجئے'' کا چند مقامات سے مطالعہ کیا ، ماشااللہ بہت اچھی کاوش ہے ، نیز حسن تر تیب اور معتبر حوالوں ہے مزین بھی ہے ، ان وجوہ تکلیف کی طرف اشارہ کیا گیا جن سے لوگ عموماً عافل ہوتے ہیں ، نیز بعض مثالیس نہایت دل چسپ اور سہل انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ وعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مؤلف کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے زیادہ قبولیت عامہ اور تامہ سے نواز ہے ، اور ہم سب کوحسن معاشرت نیادہ قبولیت عامہ اور تامہ سے نواز ہے ، اور ہم سب کوحسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزانے کی تو فیق عطا فرمائے جو اللہ کوراضی کرنے کے کے ساتھ زندگی گزانے کی تو فیق عطا فرمائے جو اللہ کوراضی کرنے کے فرمائے ہو، اور ہمیں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

استاد حدیث مح<mark>مدا نور بدخشانی</mark> جامعهٔ علوم اسلامیه علامه بنوریؓ ٹاؤن کراچی ۳۰ جمادی الاولی <u>۱۳۲۷ چ</u>